مام كتاب : قاديانيون كامسلمانون ع كياتعلق؟

تصنيف : صغرت علامه مولا نامفتي محمد عطاء الله تعيى مد ظله

س اشاعت : شعبان العظم 1428 مر متبر 2007ء

تحدادا شاهري : 2100

ناشر : جمعيت اشاعت المستنت (يا كتان)

نور تجد كافترى إزار ينمان كرايي فون: 2439799

website: www.ishaateislam.net څوڅڅری:پیرساله www.ahlesunnat.net

-4-19.84

# قادیا نیون کامسلمانوں ہے کیا تعلق؟

مثلیف حضر ت علامه مولا نامفتی محمد عطاء الله معمی مدخله

ناشی جمعیت ا شاعت اهلسنّت (پاکستان)

نورمىچد، كاغذى بازار، ينهادر، كراچى بۇ ن:2439799

| اديانيون كأ | سلمانوں ہے کیانعلق؟                              | 3     | قا ديا نيو ل    | امسلمانوں ہے کیا تعلق؟                           | 4  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------|----|
|             |                                                  |       | -20             | لهيل كول ميز كافتر لس او رظفر الله خان قاديا تي  | 58 |
|             | فهرست مضامين                                     |       | -21             | تيسري كول ميز كانغرنس اورقادياتي                 | 59 |
|             |                                                  | 2:0   | -22             | خوا ب کی ہا ت                                    | 59 |
| نمبرتار     | عنوا بات                                         | مقيبر | -23             | میر ات وی احمد مید موومنث                        | 61 |
| -1          | چيش لفظ                                          | 6     | -24             | ڍ ٽي منصوب                                       | 61 |
| -2          | عقيده                                            | 9     | -25             | با وئد رى كميشناورقادما في گروه                  | 63 |
| -3          | عقيده فتم نيوت كاثبوت                            | 10    | -26             | تغتیم ہی کے حوالے سے چیم چو تکا دینے والے بہانات | 65 |
| -4          | قر ۲ ان کریم                                     | 10    | -27             | قیام با کمتنان کے بعد قادیا نیول کا کردار        | 66 |
| -5          | عَاتِم كَ مَعِي صِ قاديا يُدول كاد حوكه          | 10    | -28             | ظفرالله غالن قاوياني بطوروزم غاميه بإكستان       | 66 |
| -6          | خاتهم اورخاتم كالمعتى                            | 11    | -29             | صو ببلوچشان                                      | 67 |
| -7          | ومرسول سيلين                                     | 13    | -30             | ر بوء کی رہا ست                                  | 67 |
| -8          | ا حاديث ثيو ميه عليه التحية والثناء              | 15    | -31             | ١٩٥٢ء كرورة والماع                               | 68 |
| -9          | مدى نيوت وائر واسلام عاري                        | 20    | -32             | نا سازگی حالات                                   | 68 |
| -10         | قادما نيول كے ساتھ سلوك النميازي نہيں            | 21    | <del>-</del> 33 | قادبا شون كاغدار يون كانتزكره                    | 69 |
| -11         | باليمل جمور في دعيان ثوت                         | 21    | -34             | قادیا نیون کامسلما تول سے کیاتعلق؟               | 72 |
| -12         | فتنه قاميا نبيت                                  | 35    | -35             | قادياتى كوسىلمان سجستا؟                          | 73 |
| -13         | مرزاا ہے قول کے مطابق کیا ہے؟                    | 38    | -36             | عالم اسلام اورقا وياشيت                          | 76 |
| -14         | مرزا قامياني كاروى فابوت ورسالت                  | 38    | -37             | ال اعذبا ينفى كانفرنس اورقا ديا نيت              | 77 |
| _15         | حضور علی کے بعد تی مائے والاشرار تی اور کستاخ ہے | 39    | -38             | عالمي تنظيم اورقاديا نبيت                        | 78 |
| -16         | مرزا غلام احمد قادياني                           | 39    | -39             | قرا روا درابطه عالم اسلامي                       | 79 |
| -17         | مرزاغلام احدكوس في بنايا؟                        | 44    | -40             | مرصفير بشدوياك كمتمام فرقول كمعلاء               | 79 |
| -18         | جكة آزادى ١٨٥٨ ءاور قادياني خاعدان               | 50    | -41             | علما يحريثن شريفين                               | 79 |
| -19         | تحريك ما كستان اوركروه قادمان                    | 57    | -42             | علمائح حرضن شريفين وبلايشام                      | 79 |

| 80 | فراردادیا کشان کے اکارین                           | -43 |
|----|----------------------------------------------------|-----|
| 80 | آزا وشميركي قاثون سازاسبلي كافيصله                 | -44 |
| 80 | پاکستان کی تو می اسبلی کا تا ریخ سا زقیعله         | -45 |
| 81 | كياان كهرف اقليت قرارو بيادرست تما                 | -46 |
| 83 | وفاقی شرعی عدالت کا فیصله                          | -47 |
| 83 | فيدُّ رِل الميلى ملا ئيشيا كافيعاله                | _48 |
| 83 | ابوتلهبي كيامارت كافيصله                           | -49 |
| 83 | ٣ ل اعدُّ بإمسلم برِستَّل لاء بوردُّ كالعلان       | -50 |
| 84 | بہاولیور کے مقدمہ کا تا ریخی فیصلہ                 | -51 |
| 84 | فيعله يشخ محرا كبر (راولپندى)                      | -52 |
| 84 | فيصله بعدا له يصحبهم آبا و                         | -53 |
| 85 | فيصله بإنى كورس راولينذى برارهج                    | -54 |
| 85 | ماريشس (افريقة ) كي عدالت عاليه كانا ريخي فيصله    | -55 |
| 85 | حكومت افغانستان كاجمرأ تتمندانه فيعمله             | -56 |
| 86 | سلمانوں ہے گزارش                                   | -57 |
| 86 | تخريك فتم نيوت مى علاما بلسفت كى ملسل ناريخى غدمات | -58 |
| 88 | اعلى حصرت فاحتل يربلوي ويمنة الله عليه             | -59 |
| 88 | رو قاديا نهت                                       | -60 |
| 89 | الله اعترابي كانغرنس اوررؤ قادما نهيت              | -61 |
| 90 | تحرير ي فد مات                                     | -62 |
| 92 | تخريك فحتم نبوت                                    | -63 |
| 94 | ح ف آخ                                             | -64 |
|    |                                                    |     |

#### پيش لفظ پيش لفظ

یہ بات مسلم ہے کہ طبیعت انسانی وہر بیت کو قبول کرنے میں تا ال کرتی ہے اور ہرانسان فطری طور پر ایک ذات وحدہ لاشریک کو اپنا معبود حقیقی مانے کی جانب مائل ہوتا ہے، الجیس لعین نے جب انسانی میلان طبعی کو اس طرف مائل پایا تو اس نے '' تو حیدی'' ابتعاث کے ذریعے ہے ''حقید کا تو حید' میں شکوک دشہات بیدا کر کے لوگوں کو گرائی میں بیتلا کر دیا ، جس کا متبجہ بید نکلا کہ کہیں تو لوگوں نے حق سبحانہ د تعالی کے شریک تھمرا لئے اور کہیں اس کے لئے کے میٹر یک تھمرا لئے اور کہیں اس کے لئے بیٹے ، بیٹیاں تھمرالیں ، اور بعضوں نے اتنی شدت اختیا رکر لی کہ اہل ایمان تک کو بھی مشرک قرار دے دیا۔

جب بیبات تا بت ہوگئی کی حید کومائے کی جانب انسان بالطبع مائل ہو کلے او حید کا ایک جزاقر ایر رسالت بھی جب تو بہاں بھی ابلیس لیمین نے عقیدہ رسالت بھی جنگف ابحاث کے ذریعے سے لوگوں کو گرائی بھی جنگا کردیا ،جس کا نتیجہ بیٹلا کوئیں تو محافظت تو حید کے مام پر شان رسالت کے منکر ہوئے اور اپنے جیسا 'مبشر'' قرار دیا اور کہیں تو بر سے اقرایہ رسالت کے منکر ہوئے اور ان سب سے بڑھ کر کچھ'' جموٹے مدعیان ہوت '' ہوئے ، ای رسالت کے منکر ہوئے اور ان سب سے بڑھ کر کچھ'' جموٹے مدعیان ہوت '' ہوئے ، ای گروہ مے ہارے بی فاتم انہوں مصطفی کر بم منتیا ہے نے فر مایا: ''میری اُتمت بی تیس جموٹے دیا اور ایری '' ہوں ، گروہ مے ہارے بی فاتم انہوں مصطفی کر بم منتیا ہوں ہوں اُنہوں '' ہوں ، اور ایک میں جمولے دیا ہوں گروں کی اُن سے ہرا کیک میں اُنہوں '' ہوں ،

جعیت اشاعت المسنّت کے مفت سلسلہ اشاعت نمبر 161 کا زیر نظر کتاب " اشاعت نمبر 161 کا زیر نظر کتاب " قادیانیوں کا مسلمانوں سے کیاتعلق "؟ اللی تعین جمو نے دجالوں میں سے ایک دجال "مرزا

ے وعاہ کہ اس کما ہے گوا پی ہا رگاہ علی تیولیت بخشے اورا ہے مسلمانوں کے لئے مافع ،اور
کمراہوں کے لئے ہدایت والی بنا وے ، مؤلف اور جملدارا کیبن جمعیت اشاعت المستنت اور
مسلمانوں کے لئے شافع بنا وے ، اوراس کے شیل ہرمسلمان علی تحقیظ ماموس رسالت علیہ فیلے
کے لئے مرمینے کاجذب پیدافر ماوے۔

آمن بجاه سيد المرسلين المنطقة محمد عارف قا درى تورى قادیانی لیمن" کے مروفریب کی فقاب کشائی کرتی ہے۔

كتاب بدا مح مؤلف فاضل جليل حضرت علامه مولاما مفتى محد عطاء الله تعيمي تقشيندي واحت ركابهم العاليد في كتاب عي باب اول عن جهال رسالت كي ايميت عقيد ونحتم بوت ہے متعلق السنّت والجماحت کے ولائل عام فہم انداز میں بیان کے دہاں لفظ " فائم" اور " غاتم" ك لفظى فرق سے بيدا كئے محمد من كرت معنى، اور نفوى ابحاث كوجامع اور مدلل انداز میں بیان فر مایا ، اور عامة المسلمین کے ذہنوں میں پیدا کئے جانے والے شبہات کارة فرمایا۔ووسر ےباب سے فتنہ قادیا نبیت تمبید سے شروع کرتے ہوئے انگریزوں کی سازشوں اورمسلمانوں اور اسلام کونقصان کی بیانے والے عناصر کا ذکر فرمایا، نیز اس میمن میں بائیس جموثے مدعیان نبوت کا جمالی ذکر ، بعد کے ابواب میں مرزا کی پیدائش تعلیم وتربیت ، علائے المِسنّة كي مساعي جليله، عالم اسلام اوراسلامي مما لك ين جماعت قادياتي كي المحين حيثيت، جگ آزادی میں مرزا اور اس کے خاعدان کا کردار اور تحریک یا کتان میں گروہ کا دیان کا کردار بیان کیا ہے اس کے علاوہ مختلف غیرمسلم این ، بی ، اوز اور حکومتوں کے اس یرو پیکنڈے کے جوابات ، کہ مسلمان قادیا نیوں سے اتنیازی سلوک کرتے ہیں مدلل انداز میں دیتے ہیں۔ مزید برآل قیام باکتان کے بعدم زائی وزیت کی طرف سے باکتان کے خلاف کی جائے والی سازشوں کا دیما چہاو رعلماء السنت کی ان کوششوں کا اجمالی احوال جو انہوں نے دین حق کی محافظت میں مرزا اور اس کی جماعت کے رو میں کی ہیں۔غرض کے بقام تقريباً 100 صفحات يريميلي مونى يدكماب 150 سال عن الدعر صدير محيط مرزااوراس کی جماعت کی ریشه دوانیوں کا حقائق نامه ہے اور اس کی ہرسطر میہ بیان کرتی ہیں کہ مرزا اور اس کی جماعت کا اسلام اورمسلمانوں ہے کیاتعلق ہے؟ اللہ عزوجل استاد محترم سے علم وعر میں اضافیفرمائے کدانہوں نے اتنی مافع کتاب عامة السلمین کے لئے تحریرفر مائی، الله عو وجل

قاديانون كامسلمانون \_ كياتعلق؟

كى علامت طلب كى و ه كافر ہو گیا اس لئے كەھفورفر ما تھے ہیں كہ الا نبيسى بسف يدى " يسم الله الرحمن الرحيم مير \_ بعد كوئى ني تبيل \_ بيردا قعة "مناقب الامام" ادر" الفتو حات المكيه" وونول بين قد كور ے -"بریة المبدین "می فرمایا ہے كرحضور منته يرجوانان واجب ہاس كى صورت یہ ہے کہ ہم آپ کو فی الحال اپنا رسول بھی مانیں اور آخری نی اور آخری رسول بھی تسلیم كريس - پس اگر كسى في آب كورسول مان ليا ليكن بينيس تشليم كيا كدات آخرى رسول بين ، قيامت تك جس كا دين منسوخ نه جوگا، تو ده مومن نبيل -اور "الاشياه" بيل" "كتاب السير" میں فر مایا کہ جس نے حضو ہوں کو ہوری نبی تسلیم میں کیا وہ مسلمان نبیں ،اس لئے کہ آپ کو

عقيده ختم نبوت كاثبوت:

قر آن کریم:

المدفى مال جلالي ال 28)

الله تعالى كافر مان ٢٠ وهمّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رُسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِينَ ﴾ (الاتاب: 40)

ا خرى تى ما ننا ضرور يات وين شل سے ب- (" نظرية ع ع داور تقدير الناس"، معتفد علا مدسيد

ترجمہ بھر تنہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں بال اللہ کے رسول میں اور سب نبيول من يحصل

اب سوال بدہے کہ ' خاتم النہین'' کامعنی کیاہے، ' خاتم ''میں' تا ء'' کے نیچے زیر بھی آتا ہے اور زیر بھی۔ اس طرح زیر اور زیر کے فرق ہے عربی علی میدودافظ بال لیکن باوجودود افظ ہونے کے معنی دونوں کا ایک بے۔اورقادیاتی اہل اسلام کو "خاتم" " محنی على والوكدوية بين، جِنَا تَحِد بير في كرم ثناه از برى فرمات بين:

فاتم كے معنى ميں قاديا نيول كا وهوكه: افظ" فاتم" كے معنى كرتے وقت ان كى

# الحمد لله و كفي و الصلاة و السلام من لا نبيٌّ بعده

الله اسلام كاعقيده: الله عز وجل سيااوراس كاكلام سياء مسلمان يرجس المرح لا إلله إلا المله ما ثناء الله سجاندونعالى كواَحَدًو صَدَد ، لا شَرِيْكَ لَهُ جا ثنا فرض اول ومناط ايمان ے۔ یو نبی محد رسول اللہ علیہ کوخاتم النہیں ما تنا اُن کے زمانے میں خواہ اُن کے بعد کی حديد نبي كى بعثت يقينا قطعاً محال وبإطل جا ننافرض اجل وجزئ ايقان ب: ﴿ وَلَلْهِ حِسْنُ رَّسُولُ اللَّهِ وَ خَالَتُمَ النَّبِينَ ﴾ نص قطعى قرآن ب -اس كامكر، ندمكر بلكرشيد كرف والا ندشاك (شك كرنے والا) كدا وفي ضعف احتمال خفيف علوجهم خلاف ركنے والا قطعا اجماعاً كافر ملعون مخلد في الحير ان (بميشه بميشه دوزخ ش ريخ دالا) ٢- ندابيا كدوي كافر ب بلكہ جواس عقيد ومعلونہ يرمطلع (اطلاع باكر) بوكرأے كافر نہ جانے وہ بھى كافر اور جواس کے کافر ہونے میں شک ور دووراه وے و مجی کافر الح- رحم اله ، معتدائل حرسامام احررضاي 6-6)

" بحرالكام" من ارشادفر ما يا: ابل سقت وجماعت كاس براتفاق ب كه ارت بي عَيْنَ كَ بِعِدُ وَفَى فِي تَبِيلِ \_ال يوارثا وريا في ﴿ وَ لَكِن رُّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِينَ ﴾ ماطق إورارشا ورسول ألا تَبي يَعُدِي "شابد بالغرض قرآن وسقت وونول ب نابت ہے کہ مارے ٹی آخری ٹی ہیں البداجو مارے ٹی کے بعد کسی کو ٹی کے یا مارے نی کے آخری نی ہونے میں شک کرے وہ کافرے، اس لئے کہ جحت نے حق وباطل کو واضح كرديا ہے، پس حضور كے بعد جؤية ت كا دعوىٰ كر ہے واس كا دعوى بلاشيه باطل ہے۔ امام اعظم مے عبد میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی نتانیاں پیش کروں ،تو حضرت امام نے فرمایا: جس نے بھی اس سے اس کی نبوت

طرف سے جود ہو کہ کیا جاتا ہے وہ آپ نمو رہے تنیں تا کداگر کوئی آپ کے سامنے شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس ایسا ہتھیا رہوجس ہے آپ اس کے شکوک وشہرات کوڈورکر سکیس اور اسپنے ایمان کی شمع کوان طوفا نوں کی زوسے بچا سکیس۔

لوگوں کے ذہنوں میں فید پیدا کرنے کے لئے وہ یہ کیے ہیں کہ ہم بھی ہے استے ہیں کہ معنی ہے استے ہیں کہ حضور '' فاتم انسیس ' ہیں لیکن آر آن میں ' فاتیم '' کالفظ نہیں بلکہ '' فائم '' کالفظ ہے ، اگر فائم '' کالفظ ہیں بلکہ '' فائم '' کالفظ ہیں انسان کو اللہ کو اللہ ہیں لیکن '' فائم '' کہتے ہیں منظم '' کواور ہم تو حضور ملک کی شان کو بلند کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خضور ملک کی کا ان کو بلند کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خضور کی اللہ ہے التی شان ہے ہم کہتے ہیں کہ خضور کی آمد ہے نئو سے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہم نے حضور ملک کی شان بلند کی یا ہم نے ؟ بیا عز الل ہے جوان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ '' فائم '' کہتے ہیں تم ہر کور کہ حضور ملک جس پر تم راگا دیں وہ نمی حضور ملک ہے ہو گا دیں وہ نمی حضور ملک ہے ہو گا دیں وہ نمی حضور ملک ہے تم راکا دیں وہ نمی حضور ملک ہے تا ہے کہ '' فائم '' کہتے ہیں تم ہر کور کہ حضور ملک ہے ہو گا دیں دہ نمی حضور ملک ہے تا ہم نے کہ بی تا گیا ہو تمار ہے دو بھی حضور ملک ہے تا ہم نے تا ہم نے وہ بھی حضور ملک ہے تا ہم دی تا ہم کے وہ بھی حضور ملک ہے تا ہم دی ہم راکا حیاں دہ بی بین گیا ، تو ہمار ہے مرزا صاحب ہر بھی حضور ملک ہے تا ہم راکا دیں اس کے وہ بھی حضور ملک ہے تا ہم دی ہم راکا ہوں دی بین گیا ، تو ہمار ہے مرزا صاحب ہر بھی حضور ملک ہے تا ہم راکا دیں دہ بی بین گیا ، تو ہمار ہے مرزا صاحب ہر بھی حضور ملک ہے تا ہم راکا دی ، اس کے وہ بھی حضور ملک ہے تا ہم دی ہم راکا ہو دین ہم راکا ہوں دو مرزا ہے دو بھی حضور کی ہم راکا ہوں دو مرزا ہے دو بھی حضور کی ہم راکا ہوں دو مرزا ہے دو بھی حضور کی ہو تا ہم دو راکا ہوں کی دو مرزا ہے دو بھی حضور کی ہو تا ہم کی ہم راکا ہوں تا ہم دو راکا ہوں کی دو اس کی ہو تا ہم کی

خاتم اور خاتم کامعتی: پہلی ہات ہے کہ 'خاتم' اور' خاتم' کابیر ن گھڑت فرق جوانہوں نے اگریز کے اشارے پر کیا ہے، کیا گئیت عرب میں بھی اس کا کوئی وجود ہے؟ دو تمن کتابوں کے حوالے فرش کرتا ہوں ، در نہ پچا سوں کتا بیں جواس معنی کی تا نید میں پیش کی جاسکتی ہیں ۔ایک علامہ جوہری ہیں جو گئیت عرب کے اہام ہیں ان کی کتاب ہے ' الصحاح'' جن کی ولاوت 332ھ میں ہوئی ، اور وفات 398ھ کے قریب ہوئی، لیمن چوشی صدی کے آدمی ہیں ، مرزا صاحب کے آنے سے صدیوں پہلے آئے اورا پنا کام کر

دوس ب صاحب اسان العرب علامه ابن منظور بین ، وه ساتوی صدی کے بہترین عالم گزرے بین انہوں نے اپنی کتاب بین بیاتشریح کی ہے: ''والسنختُ مَن السخساتِ مَ

المنحاقة، وَ المَحْيُنَامُ كُلُها بمعنى واحد و معناها أخيرها "ان تمام كامعن ايك ى المنحاقية، وَ العَمْيِةُ عَلَيْها بمعنى واحد و معناها أخيرها "ان تمام كامعن ايك ى المنطقة على المنطقة على المنطقة عن المنطقة عن المنطقة الم

اور لَكُت بِين: " بِحَتَ مامُ القوم و عَاتِمُهُمْ وَ خَاتَمُهُمْ آخرهم " (المان العرب، الجلد (12) بس 164)

هما مالتوم اورخاتم التوم اورخائم التوم سب كامعتى ٢ شرالتوم -

و النحاتَم و الخاتِم: من أسماء النبي تَأْتُكُّهُ، معناه: آخر الأنبياء، و قال الله تعالى: ﴿ وَخَاتُمَ النّبِيرَ ﴾ (تهذيب الله ما أنجلد (7) من 316) (امان الرب الجلد (12) من 164)

(ناء کے زیرے) فاتم اور (ناء کے زیرے) فائم دونوں نبی علیہ کے اساء میں ان دونوں کا معنی ہے آخرا لانبیاءاوراللہ تعالی نے قرمایا: ﴿ وَ خَاتَمَ النَّبِيِسَ ﴾

معلوم ہوا''فائیم''ہو ہا'' فائیم''ان کامعنی ایک ہی ہے، کسی چیز کا آخری کنارہ، کسی چیز کا آخری کنارہ، کسی چیز کا افری کنارہ، کسی چیز کی اغزاء، جہاں پر جب کوئی چیز شتم او جاتی ہے اس کوعر بی بین'' فائیم''' بھی کہتے ہیں، ''خاتم''' بھی کہتے ہیں، ''خاتم''' بھی کہتے ہیں، ''خاتم''' بھی کہتے ہیں، ''خاتم'' اور''ختم''' بھی کہا جاتا ہے، کہتمام کے تمام القاظیم معنی ہیں، مترادف ہیں۔

یہ میں آئ کے علماء نے ٹیل لکھا کہ مرزا صاحب کے تعقب میں مولو ہوں نے اپنی کتابوں میں بڑھا دیا ہو بلکہ میہ مین ان علماء نے لکھا ہے جو مرزا صاحب کے آنے سے ہزاروں سال پہلے گزر کے ہیں اور جن کی کتابیں لکھیت عرب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی زبان میں قر آن مازل ہوا، ان علماء کی حقیق ہے کہ ' خاتم' 'ہو یا ''خاتم' 'ہو، ان کا معتی ایک ہی جہ ہوئے گھتے ہیں جس طرح اللہ تعالی معتی ایک ہی ہوئے گھتے ہیں جس طرح اللہ تعالی

معنی'' آخر انتھین '' خیس ہے بلکہ تم رلگانے والا ہے۔ تو جو بات میر امحبوب کیے وہ تھی ہو گی، ونیا بھر کے عالم بھی اگر ایک ہات پر استھے ہو جا کیں اور وہ قو ل مصطفیٰ (علیہ التحیة و اللهٰ ع) کےخلاف ہوتو ہم ان کو پر کا ہ کی بھی وقعت نیس ویں گے۔

کین اگر علاء گفت بھی ہے کہ 'خاتم البیوں ''کامعتی ہے'' ہے جہرالنہیوں '' ہو گھر ہم والے نے قرآن کا دل کرنے والے نے قرآن مجھلا و وہ بھی ہے کہ 'خاتم البیوں '' کامعتی ہے' ' ہنجرالنہیوں '' ہو گھر ہم مصطفیٰ (علیہ الصلاق والسلام) کی بات ما نیس یا ان کھیروں کی بات ما نیس ، اگر ہم مصطفیٰ (علیہ الصلاق والسلام) کی بات ہے جھوڑ کر کسی اور کی بات ما نیس کے تو بھر ہم خدا کا انکار کر سے ہیں، خدا کے کلام کا انکار کررہے ہیں اور جوقر آن کی کسی تھے وہ گھر ہم خدا کا انکار کر سے ہیں، خدا کے کلام کا انکار کررہے ہیں اور جوقر آن کی کسی تھے وہ گھر ہم انگار کرنے ہے اس کا سلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

کنیت عرب اور تشریح مصطفیٰ ( ﷺ ) کے مطابق '' خاتم'' اور'' خاتم'' کے معنی میں کوئی فرق جیں، دونوں کا معنی ہے '' آخری'' ۔ اور جس پر قرآن ما زل ہوا اور جس کو تعلیم سکتاب کی ذمہ داری سوٹی گئی:

> ﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الدَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْجِكْمَةُ وَ يُؤَكِّيْهِمُ ﴾ (التره: 129)

ترجمہ: ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پخته علم سکھاتے اور انہیں خوب سخرا فرمادے۔

ال آیت میں خین مقصد بیان کے گئے ہیں، نی کی بعثت کے۔ایک تو قر آن کی آیا ہے کی خلاوے لینی مقصد بیان کے گئے ہیں، نی کی بعثت کے۔ایک تو قرآن کی آیا ہے کی خلاوے لینی طرف سے آئیل گھڑ کر چیش نیس کرتا اورا پی طرف سے قصید ے، غزلیں اور شعر کھے کرندا بناوقت ضائع کرتا ہے اور ندمیر ے بندوں کا وقت ضائع کرتا ہے اور ندمیر ے بندوں کا وقت ضائع کرتا ہے اور ندمیر کی بندوں کا وقت ضائع کرتا ہے بلکہ و دکیا کرتا ہے : این گھوٹ کا کا شکھ آیات کی "آئیش تیری ہوتی ہیں، کلام تیرا ہوتا ہے، زبان تیرے محبوب محمصطفی ( ملکھ کے ) کی ہوتی ہے، صرف آ بہت ہیا ہے کرشنا و بے

قرما تا ہے: '' خاتم البحقین'' ''' ہو النمیس ''،سب ببیوں میں ہو ہیں آنے والا۔

ال محقیق کے بعد بات واضح ہوگئی کہ ' خاتم '' کامعنی آخری ہی ہے،اس کے بعد بیکش وہو کہ فر میب اور دہل وہ بیکس ہے کہ ' خاتم '' کامعنی اور ہاور' خاتم'' کا معنی اور ہارے نز ویک علاء حق اور آئمہ گفت کی حقیق کے مطابق '' خاتم'' ہویا' خاتم'' اللہ کے جبوب کے بعدا ب کوئی اور نج نبیل آسکتا۔ (اسلام اور دور مرنا تبت دیار فرگ ہی 10)

فہم رسول علی کے اب میں آپ سے بو چھتا ہوں کہ قرآن کر ہم کو جس طرح اللہ اللہ کا اور بجو سکتا ہے؟ ( نبیس ) قرآن کی ہم کی آبات وکلیات کا بومنیوم سرکار دو عالم ( علیہ ہے) نے سمجھا ہے وہ جوا ہے باچو وہو یں صدی کا کی آبات وکلیات کا بومنیوم سرکار دو عالم ( علیہ ہے) نے سمجھا ہے وہ جوا ہے باچو وہو یں صدی کا کوئی آ دی جومنیوم بیان کر سے وہ سیاوی منہوم ہے جومنی کر بم ( علیہ السلو قوالسلام ) کوئی آ دی جومنیوم بیان کر سے وہ سیاوی منہوم ہے جومنی کر بم ( علیہ السلو قوالسلام )

﴿ وَ اَتَوْلُكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُحَرِّ لِتُنْبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ النَّهِمَ ﴾ (الله 44) ترجمہ: اورا ہے محبوب! ہم نے تمہاری طرف میدیا دگاراً تا ری کہ لوگوں سے بیان کردد ۔

ا مے جوب اس کتاب کوہم نے جرب قلب منوریا زل فر مایا ، کون ؟ "لیکیت نی للناس " نا کہ آپ بیان فر ما کی جوہم نے آپ بیا زل کیا ہے۔ اس کا مطلب ، مغیوم اور مدعا لو کوں کو بتا کیں ، اس کے بیان کرنے کا فرض ہم نے آپ کے در کیا ہے تو اللہ تعالی لے خودا ہے لے پہلے آپ کو قر آن سکھلیا ، اس کا مغیوم بتایا اور پھر معصب تقریر پر اللہ تعالی نے خودا ہے مصطفی کو متعین فر مایا کہ اس کا بیان کرنا اے مصطفی تیرا کام ہے ، اگر صفور میں ہے نے دالا آو آھنا و حصلتی تیرا کام ہے ، اگر صفور میں ہے مان کو ایک مناس میں میں ہو جا کی ، اگر صفی (علیہ التی ہو میں ایک علامہ این منظور نہیں ، لاکھوں جو ہری جیسے عالم بھی ہو جا کی ، ہم ان کو قو لِ مصطفی (علیہ التی ہو با کی ، ہم ان کو قو لِ مصطفی (علیہ التی ہو با کی ، ہم ان کو قو لِ مصطفی (علیہ التی ہو با کی ، ہم ان کو قو لِ مصطفی (علیہ التی ہو با کی ، ہم ان کو قو لِ مصطفی (علیہ التی ہو با کی ، ہم ان کو تو اس کر دیں گے ، اگر مصطفی (علیہ الصلو قو السلام ) ہے کہیں کہ مختام النہ ہوں "کا

ے کیا منصب کی ذمدوا ری فتم ہوگئی فرمایا نہیں صرف بڑھ کری نہیں سنا تا بلکہ ایک عبل مھے الْكِعَابَ وَ الْبِحِكْمَةُ "ال كتاب كيجومتى إلى الى ين جورا زاورامرار إلى قرآن کریم کے جوشا کُن و معارف ہیں ان کی بھی نقاب کشائی کر کے اپنے احتیوں کواور اپنے غلاموں کو آگاہ کرتا ہے اللہ تعالی نے اس متصب بر کسی زبد بحر کو متعین نبیس کیا قر آن کریم کی تشریح تفیر کرنے کا قرآئی الفاظ کامعتی ومفہوم متعین کرنے کا گرکسی کوحل دیا ہے تووہ کون ب؟ وه ذات ما كرمسطق (مليك ) به أو جرا كرحضور مليك بحى "خاتم النيون" كامعنى بيفر ما كي كداس كامعني " سخير النبي" بي الربيم حضور علي كيات ما تيس ياان كيات ما نیں۔ دنیا بھر کے مولوی، دنیا بھر کے عالم، دنیا بھر کے نفت کے امام بھی اگرا یک طرف بوں اور سر کا رکا ارشادا بک طرف ہوجائے ہم ان سب کفظر ہتش کردیں مے اور اس بات کو ا ہے لئے باعث برایت مجھیل سے جوسر کار کی زبان حق تر جمان سے صاور ہوئی ہوگی۔ جب علماء كرام كالجمي مجي أول إا ورعلاء كالعب كالجمي اورجس برقر آن ما زل موا، اس نے بھی اپنے امتیوں کواس آیت کا بھی معنی سمجھایا ہوتو پھراورکون ہے جوہمیں یہ کہے کہ اس آیت کے بیم مخی نیل ، جوالیا کے گاہم اے کہیں گےتم جھوٹ کتے ہو، ہم وی بات

احاديث نبو ريعليه التحية والثناء:

سیح احادیث که جن کی صحت میں کمی کوکوئی شک د شید تبیل، اُن میں حضور سردیہ کا نُنات ملک فیڈ 'نحسائیم النّبیتِنَ '' کی تقییر فرمائی ہے اوراس معنی کی احادیث ایک دونیس بلکہ بے ثار ہیں ،ان میں سے صرف چندا حادیث مندرجہ ذیل ہیں:

(اسلام اوررة مرزائيت ديارفرنگ اي 10-12)

مانيس عي جومعطى كريم ينطق نے فرمائى اورجولعت كا تركرام نے سجائى ملخصا

۔ امام محرین اسامیل بخاری متوفی 256ھ نے اپن "محج" کے کتاب المناقب باسناقب باس

"إِنَّ مَثَلِى وَ مَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي بَيْتًا، فَأَحْسَنَهُ وَ أَجْسَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لِبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ فَأَحْسَنَهُ وَ أَجْسَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لِبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْطُوفُونَ بِهِ وَ يَعْجَبُونَ لَهُ وَ يَقُولُونَ: هَلَا وَضِعَتُ هَلِهِ اللَّبِنَةُ؟ وَ النَّا خَاتُمُ النَّبِيَيْنَ " (كَالنَّالُ، 242/3، فَالنَّالُ، 2286، و 1097، 1098، يَمُ : 3535) (كُلُّ سَلَم، يَرَّمُ: 2286، 236، و 1097، عُمْ: 3535) (المن 3535) (المن 1389) (المن 3535)

ترجہ: میری مثال اور جھرے پہلے انہا وگر رہے ہیں اُن کی مثال سے

ہے کہ کی نے بڑا بہترین خواصورت کل تغییر کیا بوسوائے ایک این کے

ہے ( بینی اس میں دروا زے کھڑکیاں غرض سے کہ ہر طرح ہے اس کی

ہیں کی بوگر ایک این کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو ) لوگ اس

ہیں کے ارد گرد گھوم کر اُسے و کہتے ہوں اس کو دکھے کر جہرے میں مبتلا

یوجاتے ہیں ( کہ کتنا خواصورت مکان ہے و کہتے ہوں کہ کاش اس جگہ انہیں ایک

این کی خالی جگہ نظر آئے تو اُسے دکھر کی کہتے ہوں کہ کاش اس جگہ انہیں ایک

این کی خالی جگہ نظر آئے تو اُسے دکھر کی کہتے ہوں کہ کاش اس جگہ اس کی دو اسٹ کی خالی ہوں کہ کاش اس جگہ اسٹ کی خالی اس جگہ اسٹ کی خالی ہوں کہ کاش اس جگہ اسٹ کی خالی ایک نبوت کے کل کی وہ

این کی جو اُس کی میں ہو کی کھل ہو گیا ) اور بیل ' خاتم انہوں ' ہوں ۔

اور میرے آئے ہے دو محل کھل ہو گیا ) اور بیل ' خاتم انہوں ' ہوں ۔

اور میرے آئے ہے دو محل کھل ہو گیا ) اور بیل ' خاتم انہوں ' ہوں ۔

اس کے تحت پیر صاحب فر ماتے ہیں: اب آپ بتائے کہ جب ایک مکان کھل ہو جاتا ہے تو کیااس میں کوئی ہوئے ہے ہوا ماہرا نجینئر کوئی نگا مین واظل کرسکتاہے؟ نہیں ہرگز نہیں اِلَا میہ کہ پہلے اس میں ہے کوئی اینٹ تکا لے، چکہ خالی کر سادر پھرنی اینٹ وہاں رکھی جائے۔

تو جب حضور علی کی آمد ہے نبوت کامحل کھمل ہو گیا اب مرزا صاحب کی این تب ہی داخل ہو یکتی ہے جب پہلے انہیا ء ہمی ہے کسی اینٹ کو نکال کر جگہ خالی کی جائے تو کیا

مصطفیٰ کریم علی نے نے فرمایا: 'آنا ذالک اللّبِنَهُ ' میرے نے سے نبوت کاکل کمل ہوگیا، ' وَ اَکَ عَالَمُ اللّبِینَینَ ' اور میرے آئے سے نبوت کا دروا زویند ہوگیا، تو خاتم انہیں سے معنی کیا ہیں؟ آخر انہیں جس سے بعد نبوت کا دروا زویند کر دیا گیا، قربال جائے انہال ، الله تعالی سے مجبوب اللّب کے کہوب اللّب کی کہا ہا سیق سکھاتے ہیں، حقیقت کوالیا دل میں ہماتے ہیں کہ شک وشہد کی گنجائش می نبیل رہتی ۔ (املام اور دوم زنائیت دیا ہفر تک میں 13)

2- امام مسلم بن تجائ تشرى متوفى 261 ها ورامام احد بن منبل متوفى 241 هـ روايت كرت بين: رسول الله علين المثن المثن

''الله تعالی نے چوچیزوں کے ساتھ انبیا علیم السلام پر جھے فسیلت وی: (۱) جھے جوامع الکلم کے ساتھ سرفراز کیا گیا، (۲) زعب سے

ميرى مدوى گئى ، (٣) مير ب لئے سارى زين كومنجر بنايا كيا ، اور پاك كرنے والى بنايا كيا ، (٣) مير ب لئے ميموں كوحلال فر مايا كيا ، (۵) جھے سارى تلوق كى طرف رسول بنا كر بھيجا كيا ، (٢) ور جھے بھيج كرالله تعالى نے انبيا ، كے بھيجے كا سلسل شم فر ماديا۔

اس صدیت شریف کو پڑھنے کے بعد بتایئے کہ ' خاتم النتین '' کاوہ مفہوم مرادلیا جائے گا جواللہ تعالی کے مجوب علی نے بیان فر مایا ، یا وہ مفہوم جوانگریز کے ایجنوں نے تجویز کیا ہے ، یقیناً وہی مفہوم مرادلیس کے جواللہ تعالی نے فر مایا اوراس کے مجبوب بیارے مصطفیٰ علیہ الصلا قوالسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔

3- امام ابوهینی محمد بن هینی ترفدی متو فی 279 هدوایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ ہے۔ نے ارشاد فرمایا:

لُوُ كَانَ يَعْدِينَ نَبِيٍّ لَكَانَ عُمَرَ بُنَ الْخُطَّابِ (رواه السرمذي في سنند 419/2، برفم: 3686، و نقله البريزي في مشكاند: 419/2،

برقم: 2047 (13))

ترجمہ: میرے بعد اگر کوئی ٹی ہونا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔

لیتی اگر میر بے بعد سلسائی ہوت جاری رہتا اور کسی نے ٹی بن کر آنا ہوتا ، کسی کو بیہ مقام عطا کیا جاتا تو عمر بن خطاب کوعظا کیا جاتا ، وہ عمر جس کے آئے ہے ، جن کے مسلمان بوٹے ہے ، جن کے مسلمان بوٹے ہے ، جن کے کلمہ یوٹے سے ، اہلِ اسلام کی قسمت بدل گئی ، کفر کاغرور خاک میں ال میں جوئے ہے ، جن کے کلمہ یوٹے سے ، اہلِ اسلام کی قسمت بدل گئی ، کفر کاغرور خاک میں ال گیا کہ علی الاعلان صدائے حق بلند کرما مسلمانوں ہر دشوار تھا ، اب اعلانہ صدائے واتواز بلند کی جانے گئی ۔

تو جب عمر جیسی عظیم شخصیت کونیوت کا مقام نیس مل سکا تو بیر تحسیق کے بیٹے کو کیسے مل سکتا ہے ، جب عمر جیسے شخص کے لئے مید مقام نیس تو پھراد رکو کیا حق پینچتا ہے کہ وہ نبوت کا

دو كى كر كاد و يمواع ب- (املام اوررة مرزائيت ما يفريك، ال 16)

اور ورم على شاه عليه الرحم لكحة بين: قاديا في اوراس كتا بين كوبار على عمر المرس الم

ترجمہ: کہا اہن عباس رضی اللہ عنہمانے عمر رضی اللہ عندا ہے خطبہ بیل وہ ان کوئی فرمائی
کہا ہے او کو اس اُمنت بیس ہے کہتے م پیدا ہونے والی ہے جو رجم کی تکذیب کرے گی اور
و جال معبود کا اٹکا رکر ہے گی اورمغرب کی طرف ہے آقاب کے طلوع ہونے کو باطل کیے
گی الحے بھوالہ اللہ الحقاء بس 181 (سیف چنتیاتی می 79 مطبوعہ بھر دوشیم پریس موالیش ک)

## مرعی نيوت دائره اسلام ے فارح ب:

مرزا قادیانی خودفتوئی دیے ہیں کہ میں ہوت کا مدی تیں ہوں بلکہا ہے مدی کو دائر ہ اسلام ے فاری جمعتا ہوں ''۔ بحال آ بانی فیصلہ کو ، معتقد مرن قادیانی (مرن قادیانی کی حقیق ہیں 9)

اس کے تحت مولانا محمد ضیاء اللہ قادری اشر فی نے لکھا کہ ''لیس مرزا قادیانی اپنی عہارات ، تحریرات اورفقادی ہے وائر واسلام سے فاری ، کافر ،شرارتی ، گلتا ہ اور بیبا ک فا بت ہوا ، ہم الجسنت و جماحت ہے بالای امین کفر کا فتوی ہے اس لئے لاہوری اور قادیانی مرزائیوں کو الجسنت و جماحت سے مالاں اورما راحن ٹیس ہونا جا ہے کہ وہ اُن کو کا فر وغیر مسلم قرارد ہے ہیں۔ بلکہ مرزائیوں کوان کا شکر گزارہ ویا جا ہے کہ وہ اُن کو کی دعوت و ہے کہ مرزائیوں کوان کا شکر گزارہ ویا جا ہے کہ وہ اُن کو کی دعوت و ہے اور کھتے کہ وہ اُن کو کی دعوت و ہے اور کی اور میبا کے کہ دہ وان کو فوروفکر کی دعوت و سے اور کھتے ہوئے ایس کے کافر ،شرارتی ، گستان ور میبا کی کی حقیدت سے بازر کھتے

ہیں ،اور مسلک حل البسنت و جماعت میں داخل ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔

حضور پر نورنور علی نور محمصطفی علی کے بعد نیو دی کا دعوی کرنے والے کے متعلق

د مو کی کرتا پھر ہے، یہ کوئی مذات ہے کہ جس کا جی چاہاں مقام پر آ کر بیٹھ جائے ''۔ (اسلام اور دی مرزائیت دیار فرنگ ہیں 16)

4 - امام ابو دا وُ دسلیمان بن اضعی متو فی 275 ہے نے اپنی دسنن '' کے کتاب الفتنی
 شیاحد بیٹ شریف ردایت کی:

عن شوبان فقال: قال رَسُولُ اللَّه تَلْجُهُ .... وَ إِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أَمُّ مَن سُوبُكُونَ فِي أَمُّ مَن كُلُهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيًّ، وَ أَنَا خَاتُمَ النَّبِيتِينَ وَ أَنَا خَاتُمَ النَّبِيتِينَ وَ لَا نَبِي بَعُدِى (سُن أَنِ مَا كَانَهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيًّ، وَ أَنَا خَاتُمَ النَّبِيتِينَ وَ لَا نَبِي بَعُدِى (سُن أَنِ مَا كَانَهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيًّ . وَ أَنَا خَاتُمَ النَّبِيتِينَ وَ لَا نَبِي بَعُدِى (سُن أَنِ مَاكَةَ 291/5، مِلْمَ 24252)

ترجمہ: حضرت توبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ سے فرمایا ۔۔۔۔ "میری اُمن میں جبور نے دیجال بیوں کے اُن میں سے فرمایا ۔۔۔۔ "میری اُمن میں جبور نے دیجال بیوں کے اُن میں اُن میں سے جرایک بید کمان کرے گا کہ دو نبی ہے حالاتکہ میں " عاتم النیون" ، بیوں میر سے بعد کوئی نبی میں "۔

الین ان جموثوں میں سے ہرا یک گمان کرے گا کدوہ نی ہاس پر دہی ما زل ہوتی اس ہے ہوا گئے ہوتی ان جموثوں میں سے ہرا یک گمان کرے گا کدوہ نی ہے اس پر دہی ما زل ہوتی اس ہے ہم ایک ہونے ہے اسے شریعت دی گئی ہے ،آپ نے فر مایا کدا ہے ہمرے غلاموا نحورے سُن لو میں '' خاتم النہیں '' ہوں میر ہے بعد کوئی نی نیس آسکا ہے و '' خاتم النہیں '' کامعتی رسول اللہ بھی ہے نے کیا فر مایا کہ 'کلا نبی بغیری '' میر ہے بعد کوئی نی نہیں آسکا۔

ور کرم شاہ ماحب اس کے تحت فرماتے ہیں: جب حضور عظی فرمائی میں میرے بعد کوئی ٹی بیش آسکنا تو پھر کسی کا کیا مجال ہے کہوہ ٹی ہونے کا دھوئی کرے یا کسی کے لئے نبوت کا راستہ ہموار کرے جضور عظی نے فرمایا: مستحد اُلیوں قالا تُون "وہ سب جمور ٹی ہوں گے، بکواس کریں گے، خاتم النبیین کامنی خود حضور علی نے کردیا: 'قلا نیسے بعد بھی "تو ہم صرف حضور علی کی بات ما میں ہے ہم کسی اور کی بات ما نے کو تیار نبیل بیسے ہوں کے ہم کسی اور کی بات ما نین ہے ہم کسی اور کی بات ما نے کو تیار نبیل بیسے ہوں کے بعد جو بھی نبوت کا جیسے کا بات ما میں ہے ہم کسی اور کی بات ما نے کو تیار نبیل بیسے ہوں کے بعد جو بھی نبوت کا جیسے کا بعد جو بھی نبوت کا جیسے کا بعد جو بھی نبوت کا جیسے کا بعد جو بھی نبوت کا جیسے کے بعد جو بھی نبوت کا جیسے کا بعد جو بھی نبوت کا جیسے کہ بعد جو بھی نبوت کا جیسے کی بعد جو بھی نبوت کا جیسے کا بعد جو بھی نبوت کا جیسے کا بعد جو بھی نبوت کا جیسے کی بعد جو بھی نبوت کا جیسے کی بعد جو بھی نبوت کا جیسے کی بعد جو بھی نبوت کا بیت کا بیت کا بیت کی جیسے کی بعد جو بھی نبوت کا بیت کا بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کیا ہے کہ بعد جو بھی نبوت کا بیت کی بیت کی بیت کے بعد جو بھی نبوت کا بیت کی بیت

## قادیا نیول کے ساتھ سلوک اختیاری نہیں:

پھراہلِ اسدم کا اس گردہ کے ستھ بیسلوک کہ انہیں کافرہ داسر م اسلام ہے فاری قرار دینا ، مرید بھینا اتنیازی نہیں بلکہ الشیف نہوی تقلیقہ ہے لے کرائی تک جس کی نے بھی جمعوثی نہوت کا دعویٰ کی ، اہلِ اسدم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کہ عماء کرام نے انہیں کا فر مرید قرار دیا اور رجوئ نہ کرنے کی صورت میں اکثر کے خفر ف محکام وقت نے بھی کی اور انہیں جہنم رسید کیا جنا نجے ان میں سے چھوشہور چھوٹے مدعیان نبوت کے نام جمدہ خشر تقارف مند ہجہ ذیل ہیں:

#### 1\_مُشيله كذاب:

سی شخص عبد نہوی سی ایس اور اس اور اور اس او

اے مسلمانوا کیا اب بھی جھوٹے مدگی نیز تاوراس کی جھوٹی نیز ت کومانے والوں کے کفروار مدادیش کوئی مر ؤ دیا شک ہاتی رہ سکمانے ، ہرگز نیس ، کیونکہ خلف ، راشدین اور

جمد صحابہ کرام رضوان اللہ بھیم الجمعین نے بالہ تفاق ان ان مرقہ ین کے اسلام کی جانب رجوئ تذکرنے کی صورت بھی ان سے جب دکولہ زم دفرض جانا اور بالفحل جباد بھی کیا ، کاش حارے حکم انوں کے دلیں بھی بھی اسلام کا در دیونا تو آئی ہمارے دخن عزیز بھی ان مرتہ وں کا نام دنیا ن بھی باتی ندر بہتا ۔ کیونکہ میں بہکرام بھیم الرضوان کے جمو ہٹے نبی مسیلہ کذاب سے معا حدثے ہمیں بتا دیا کہ صرف ان کو کافر قرار دینا کافی تیس بلکدا سادمی حکومت پر لہ زم ہے کہان کواسلام کی جانب بلائے ندائے پران سے آئی ل کرے۔

#### 2-سجاح بنت الحارث:

مسلمہ کہ اب کے دور میں ہی سجاح یا می خاتون نے نیز ت کا دعویٰ کیا ، اس کے دار سے مسلمہ کی شہرت ماند پر کی ، ادھر صفرت ابو بر صدیق رضی اللہ عند نے دھرت خالہ بن ولید رضی اللہ عند کی مریدائی میں افکر اسلام سجاح کی مرکو بی کے لئے روانہ کیا افکر آئے مالہ بن ولید رضی اللہ عند کی مریدائی میں افکر اسلام سجاح کی مرکو بی سے نے دوانہ کیا افکر خارت آئے بین صفوم ہوا کہا مدم کے دو مشتر کہ دشمنوں سے نف دم ہونے والہ ہے تو صفرت خالہ رضی افلہ عند و بین رک کئے ، اور مسلمہ بنواعی شخص تھا وہ سجاح اور اس کی طاقت سے باخیر افعالی سے جات کو دیر کرنے کے لئے دو مراحل یقت افلی در کیا یا آخر دو نول نے آئی میں افکاح کرایو ، اس کا می جو شرف کی کرنے کیا تھی جو رہے کے اور دائی کا ساتھ چورڈ نے کا کی جاتے ہی سمجھ گئی کہا ہی جو نے وہ دون چلنے والہ نیس ہے ، تو اس نے تموثی کی زندگی بر کرنے میں بی اپنی عافیہ میں اپنی عافیہ میں اپنی عافیہ بر میں ہیں آئی اور دھنوں امیر میں ہیں افسا کہ اللہ عند کرنا ہو گئی اور دھنوں امیر میں ہیں انہا تھا کی ہور اس کا انتقال ہوا اللہ عند کرنا ہو گئی درس کے ساتھ بھر ہو آئی اور سب کے ساتھ اس نے بھی اسلام قبول کی اور بر بین گاری زندگی گزار نے گئی ، بھر ہ میں بی ان کا انتقال ہوا اس نے بھی اسلام قبول کی اور دین جو نے ان کی نماز جنازہ دین حالی ۔ ان کا انتقال ہوا اور حیائی رسول حضر سے بروئی اللہ عند نے ان کی نماز جنازہ دین حالی۔

#### 3\_اسوتتى

صنعاء میمن کا رہنے والا میشخص بہت بڑا شعبدہ ہونے تھے، دعویٰ بوت کیا یا لآخرا ہے

فیروز دیلی کے ہاتھوں اپنے گھریش موت کے کھا اُٹ آثارا کیا۔

نی الکی ایس کے ایک الکی اور ایس کے بعض سر دارد ن اور رابل تجران کواسود کے خلاف جہاد کے لئے کھی بنا تجہد بدلوگ آپس میں مشورہ کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے تھے اور فیر و زویلی نے جس را ت اس جمو نے مدی نبؤ ت کوئل کیا ، نبی سیکھی نے سے اس موا یہ کرام سے فر ماید کہ آج را ت اسود ما را گیا ۔

ال سے بیر بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ جھوٹے تھوٹے مند می نبیج ت کواسلام سے فارن شار فر اسے اور آپ کا سرواروں کو جھوٹے نمد می نبیج سے خلاف جہاو کا تھم فرمانا، ہمارے منظر ان طبقے کی توجہ اپنی جانب میڈول کراتا ہے کہتم جس نبی کا کلہ بڑا ہے ہوات نبی کا تھم میہ ہے کہ اگر مکومت تہمارے ہا تھ میں ہے تو تم پر فرض سے کہ ہر جھوٹے نبی کا نام وشتان مثاوو۔ ہے کہا گر مکومت تہمارے با تھ میں ہے تو تم پر فرض سے کہ ہر جھوٹے نبی کا نام وشتان مثاوو۔ ہے۔ کہا گر مکومت تہمارے با تھ میں ہے تو تم پر فرض سے کہ ہر جھوٹے نبی کا نام وشتان مثاوو۔ ہے۔ کہا گر مکومت تہمارے با تھ میں ہے تو تم پر فرض سے کہ ہر جھوٹے نبی کا نام وشتان مثاوو۔ ہے۔ کہا گر مکومت تہمارے باتھ میں ہے تو تم پر فرض سے کہ ہر جھوٹے نبی کا نام وشتان مثاور ہے۔ کہا ہے۔ اس کی کا نام وشتان مثان میں ہے تو تم پر فرض سے کہ ہر جھوٹے بی کا نام وشتان مثان میں ہے تو تم پر فرض سے کہ ہر جھوٹے نبید کہا ہے کہا تھوٹے کی کا نام وشتان مثان میں کہا تھوٹے کے کہا ہم وشتان مثان میں کہا تھوٹے کے کہا تم میں کہا تھوٹے کہا تھوٹے کہا تھوٹے کہا تھوٹے کی کا نام وشتان مثان میں کہا تھوٹے کی کوٹے کہا تھوٹے کے کہا تھوٹے کیا تھوٹے کہا تھوٹے کہا تھوٹے کہا تھوٹے کہا تھوٹے کوٹے کہا تھوٹے کی تھوٹے کہا تھوٹے کے کہا تھوٹے کے کہا تھوٹے ک

سی شخصی بنواسد کی طرف منسوب ہے جو نیبر کے آئی پائی و تھا ہے جی ہی اللہ کے فاجری زمانہ میں ارکہ بیس مرقد ہوا اور زیزے کا دبوی کر کے خاتی گاگر او کرنے بی مشخول ہوا ،

ال نے جاد کی اعظم مرور دو دی لم علیہ کہ کہ گانی خود می خند نبوت پر ایر من لانے کی دبوت اپنے بی نئی حیال کے ہاتھ ہی ۔ اور صنور علیہ نے خطرے ضرار بن از ور رسنی القدعتہ کو ان مر داران قبائل کو طرف تر یک جہا د کے لئے روانہ فر مایا ، جو طبیحہ کے آئی پائی رہیے ان مر داران قبائل کو طرف تر یک جہا د کے لئے روانہ فر مایا ، جو طبیحہ کے آئی پائی رہی کہ اور دھنرے ضرار کی مریرا بی بی ایک بوئی بی میں کہ جو میں میں کہ جہاد کے لئے دوانہ فر مایا و کی مریرا بی بی ایک بوئی بی میں کہ جو کہ جو کہ جو دی کے ان ایک بوئی اور بوئی ہے ان سب نے آپ کے دار تا و پر اہم کہ کہ اور دھنرے ضرار کی مریرا بی بی ایک بوئی اور بوئی ہے جو کہ جو دے لئے روانہ کر دیا اور ان لئنگر نے طبیحہ کی فوج کے ساتھ جنگ کی اور بوئی ہے بہرگری ہے گائے کے دائی گائی کے فوج کے ساتھ جنگ کی اور بوئی ہے بہرگری ہے گائی ہوئی گائی جو فران ہوئی۔

اور پیم حضور علی کے عمد صال ہا کمال کے بعد ہاتھین زکو ہے بھی اس سے ال گئے پتو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے ان پر دوسری ہا رفاتھا زیشکر کشی قر مائی اور طلبے دھفرت خامد بن ولید رضی اللہ عند کے مقابلے میں آیا ورفنکست کو پینی و کیھ کرش م کی طرف فرار ہوا

پھر پچر عرصہ احد اللہ تعالی نے اسے تو بدی تو فیق بخشی اور و دمشرف بداسد م ہو گیا اور دعفر ت عمر رضی اللہ عند کے دور خلافت میں شام سے جج کے لئے آیا اور حضر سے محر رضی اللہ عند کے باتھ پر بیعت کی اور اسد م کے لئے بڑے کا رہائے نمایاں انبی م وسئے ، خصوصاً حکب قادسیہ میں طبیحہ نے بڑی بہدوری اور جوانم وی کے ساتھ الشکر اسلام کا وفاع کیا۔

#### 5-ھارے دُشقی:

اس نے استدوائ اور شعبدول سے شہرت حاصل کی جب لوگ زیا دہ مراہ ہونے گئے تو اس نے نبوت کا دمون کردی اس کی خبر ظیفہ عبدالملک بن مروان کو بوئی اگر فیاری کا تھے تو اس نے نبوت کا دموی کردی اس کی خبر ظیفہ عبدالملک بن مروان کو بوئی اگر فیاری کا تھے تھے وہا تو سیابیوں کے دینے سے قبل فرار ہوگی اور بیت المقدی جا کر لوگوں کو مراہ کرنے لگا اور وہی سے گرفی ربوااور خیفہ کی حد مت میں جیش کیا گیا اور خلیفہ نے اس جمو نے تمد می جیش کیا گیا اور خلیفہ نے اس جمو نے تمد می جیش کیا گیا اور خلیفہ نے اس جمو نے تمد می جیش کیا گیا کہ وہا ہے۔

## 6\_مخارين الوعبيد تقفى:

میر جینل القدر محانی حضرت ابو عبید بن مسعود تفقی رض الله عند کاما خلف جیا تھ، کو کہ بید ابلے علم بیل ہے تھ مگراس کا خاجراس کے باطن کے خلاف اوراس کے افعال وائل ل تقوی کی ہے عاری تھے ۔ ابتداء خارتی فد جب رکھتا تھ اورا ہے الل بیب بؤت ہے ہے جن داتھ اور شہوت اس خب وت اس مصین رضی الله عتہ کے بعد حصول افتدار کے لئے ایک منصوب کے تحت اس نے اسل بیت کی مجبت کا قیم بجرما شروع کر دیا کہ جمرا متعمد تا تلای حبین ہے انتقام لیا ہے، تعوی ہو کہ واتنا فروغ مل کہ اس کے گر دین الشکر جمع ہو گی اوراس نے سوائے جی زمقد ہی اور بھر و کے وقتی علاقوں پر قبضہ کرما شروع کر دیا جو مقر ہے جبد الله بن التر بیروشی الله عنہما کے ذریع تکمی علاقوں پر قبضہ کرما شروع کر دیا جو مقر ہے جبد الله بن التر بیروشی الله عنہما کے ذریع تکھی ہے۔

پھر جس زورنے بیں اس نے قاتلین اور حسین رضی اللہ عندکو پر یا وکرنے اور ال کے لگ کایا زارگرم کیا تو لوگوں بیں بیرس کی نگاہ ہے دیکھاجائے بی مگااہ راک وور ال بیرواپ 26

#### 8\_بيان بن سمعان

میشخص بوت کا دعویدارتھا اورائیل بنو دی طرح تنائخ اورحلول کا قائل تھ، خالد بن عبدالقد حاکم کوف نے مغیرہ بن سعید کے ساتھ اسے بھی گرفتار کر کے دربارشی بلایا تھ، جب مغیرہ بلاک ہوگیا تو خالد نے اسے کہ کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو اسم اعظم جا نتا ہے اس کے ذریعے فوجوں کو فلست و سے سکتا ہے لہٰذا تو اب بدکر کہ جھے اور میر سے عملے کو جو تیری بلاکت کے در پے بیں بارک کر گرد وجھوٹا تھا اس کے نہ پھی بودا اور نہ بی کہ کر سکا تو خالد بنا اسے بھی ایک کر گرد وجھوٹا تھا اس کے نہ پھی بودا اور نہ بی کہ کر سکا تو خالد بنا ہے اسے بھی زیرہ وجلا دیا ۔ (۱)

#### 9\_صالح بن ظريف:

میر خص اصل میں یہو دی تھ، اندس میں نشو دنما پائی و بال سے مغرب الفٹی کے یہ بری تباک میں جو بالکل جائل اور وحش نے یو دیاش اختیار کی اور انہیں شعبد سے دکھا کرا پنا مطبح کرلیر اوران پر حکومت کرتے رگا۔

ہشام بن عبد الملک جب خلافت پر محمکن ہواتو صائے نے بج ت کا دعویٰ کیا اور شائی افریقہ بین اس کی حکومت محکم ہوئی ، پیٹنی سینتا ہیں سال تک نبؤت کے جمو رئے دعو ے کے ساتھ اپنی تو م کے سفید و سیا دکا ، لک رہا ، 174 ہیں تخت و نا رائے سے دشہر دار ہوکر کوشنین ہوگیا، اور اس کے تمام جانشین پانچ یں صدی ہجری کے و سط تک تخت و نا ن اور اس کی محرای اور اس کے تمام جانشین پانچ یں صدی ہجری کے و سط تک تخت و نا ن اور اس کی محرای اور اس کے تمام جانشین پانچ یں صدی ہجری کے و سط تک تخت و نا ن اور اس کی محرای اور شائی ورٹ نہ ساز نیوت کے وارث رہے۔

#### 10-استاديس خراس في:

ال نے ہرات، بھتان کے علاقوں میں اپنی نبؤت کا دیوئی کیا ورلوگ ال کھڑت ہے۔
اس کے معتقد ہوئے کہ تھوڑے تی عمر صے میں نمین لا کھ آدمیوں کی ایک جمد عمت بن گئی، فلیف منصور نے اس کی سرکونی کے لئے ایک فلکر رہ اند کیا جے اس نے شکست و سوی، پھر فلیقہ نے اس کے شرک کی میرکوئی کو زند وجلا الام تو کے سے مؤلف

ابن سباد فیرہم سمت کرا ہی ہے ہا ہ آنے گے، ہوت ہوت ہوا ہی درخ کیا اورائی کی میں اس کے ایوی کریا ان کاوطیرہ تق اورائی کے ایوری انا نہیت اورخود پیندی پروستی ہی گئی، یہ ان کلک کرائی نے تقد ما خطوط و مکا تیب بی کلک کرائی نے تا م کے آگے رسول اللہ بھی لکھنا شروئی کروہ ، صفر ہم مصعب ، ان الزبیر سے حروراء کے مقام پر جنگ ہوئی اور کائی نقص ان ہر واشت کرنے کے بعد ہو آل شرصنرت مصوب کو فتح ما ماں ہوئی اور کائی نقص ان ہر واشت کرنے کے بعد ہو آل شرصنرت مصوب کو فتح ما مسل ہوئی اور گئار بھی گئی مراہ ارت بیل محصور ہو گیا اور اس کا لشکر بھی بیش بزار بی صاصل ہوئی اور حضارت مصعب کا بید می صرہ چارہ ہو جاری رہا ، جب محاصر کی تختی نا قابل ہر واشت ہوئی تو اس نے لشکر کو ہم ہو تھی مرہ چارہ ہو جاری رہا ، جب محاصر کی تختی نا قابل ہر واشت ہوئی تو اس نے لشکر کو ہم ہوئی کئی کی کر شخیب دی گر اٹھی رہ آدرہوں کے سوا کوئی ہو ہر نگلے کے لئے تیار نہ ہوا ، ایا آخر مختارا ان ان رہ افراد کے ساتھ قسم رہا رہ دے ہو گئی ورہوا اور 14 کے مورد مصعب کے لئی کی ان ان میں دو اور اور 14 کے مورد کی کھور ہوا رہ اور میں ان مصعب کے لئی کی اور اور 14 کی مورد کی میں تھیوں سمیت ہوئی کی مورد سے مصعب کے لئی کے مورد کی مورد کی میں تھیوں سمیت ہوئی کی جوا۔

#### 7\_مغيره بن سعيد:

یہ شخص دالی کوف خالد بن عبداللہ کا آزاد کردہ غلام تی جس نے حضرت امام جعفر صدوق رضی اللہ عتہ کے دصال ہے آبل او مت اور پھر نبؤ ہے کا دعویٰ کیا اوراس کو جو دواد رسح میں کامل وستگاہ عاصل تھی جس سے کام لے کراس نے لوگوں ہوا ٹی بزرگ اور عقید ہے کا سکہ جمایا تھا، جب خالد بن عبداللہ ضیفہ ہشام بن عبدا علک کی طرف سے عراق کا حاکم تھ تو اسے معلوم ہوا کہ مغیر دائیے آپ کو نبی کہنا ہے اوراس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو اس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو اس نے اس کی گرف رہ وااوراس سے اس نے اس کی گرف رہ وااوراس سے دووان ہو کہ کہنا ہے دوراس نے سے سے کو کو گرف رہ وااوراس سے دوران ہے اس کی گرف رہ وااوراس سے دوران کے ساتھ کی گرف رہ وااوراس سے دوران کی کہنا ہے دوران کے ساتھ کی گرف رہ وااوراس سے دوران کی گرف رہ وااوراس سے دوران کے سے دوران کی گرف کے ساتھ با ندھ دوران کرنے دوران کی گرف کے ساتھ با ندھ اس کرنے دوران کی گرف کے ساتھ با ندھ ا

ا ۔ اگر چیشر عامزا کے طور پر کسی شخص کوزندہ جلاناممتوع ہے۔ مؤلف

ایک تجربہ کاربہ مال رکی اس بھا جی ہیں جزار کی فوج اس پر لفکر کئی کے لئے روانہ کی جس بھی جمولے یہ کی نبوت استادیس خراس فی کو فلست قاش ہوئی اور اس کے سترہ جزار آدمی مارے گئے، چودہ بڑارتید ہوگئے اور سیس باقی تھی بڑارٹوئی لے کر بھاڑوں بھی جائیجہا سیہ سال رنے اس کای صرہ کرلیا اور کاصرے شک آ کراہے آپ کوسید مالار کے ہیروکیا، اب بیمعلوم نیس کدانے قبل کردیا گیا یا نہیں ، غالب بہی ہے کہ فیصفہ ابوجعفر منصور نے اس کے ساتھ بھی ویکر جھوٹے مدعمان نبوت کا سامعا مہ کہا ہوگا ہے فی اس کو قبل کروادیا ہوگا۔

#### 11\_اسحاق افرس:

میر خص شائی افریقہ کا رہنے والاتی ،اس نے اپنی چھوٹی نیز ت کی وہ کان چکا نے سے

قبل کتبہ ہے ہمی آئی کے علوم حاصل کے اور فتلف زیا نیس سیکھیں ، شعیدہ یا زیوں بی

مہارت حاصل کی اور ضیق خدا کو گرا و کرنے کے لئے اصفیان آکرا یک مدرسد قائم کیا ، وی

سال تک ایک تک و تاریک جمرے میں خلوت نشین رہا اور دی سال کے عرصے تک کو نگا

ہونا خلا ہر کرتا رہا ، دی سال کے بعد کو پر بوا اور مشہور کیا کہ خدا نے کو پائی کے ساتھ نیز ت

بھی عط کی ہے اور ہے شارلوگ اس کے دام فریب میں پیش گئے ،اس طرح اس نے اچھی
خاصی تو ت حاصل کرلی اور اس نے اپنے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعدا دلے کر بھر وہ

عمان اور اس کے قرب و جوارکے علاقوں میں دھا وابول دیا ۔

عمان اور اس کے قرب و جوارکے علاقوں میں دھا وابول دیا ۔

ضیفہ جعفر منصور کے لفکر ہے اس تی کے بڑے بڑے معر کے ہوئے ، ہو کا رضیفہ کے لفکر فتیا ب ہوئے اور دہ مارا کیا۔

#### 12-جمدان بن اصعث قرمطي :

مین خص کوفدکا رہنے والہ تھ ، ابتداء رُّہد وتقوی کی طرف ماکل تھ ، پھر فرقہ وطنید کے ایک فرف کا کر تھ ، پھر فرقہ وطنید کے ایک فرد سے بخروم ہوا ، اور الحادد زند قد کا سر غنہ بنا اور الل کے ماننے والے قر اسطی بل قر اسط کہوائے ہیں ۔ پہلے اس نے اپنے ماننے والوں مر پہلے اس

نمازین فرض کیس پھران کی شکامت پراس نے کم کر کے چار کرویں ۔ نی افاان ایجا دکی ، وہی کے خار کرویں ۔ نی افاان ایجا دکی ، وہی کے خار کر دی ۔ خراب حال کر دی ، مسلِ جنابت کا حکم تم کر دیا ، تبلد کو جہ اللہ کی بجائے میت المقدل کو قرار دیا ۔

ابتدائی صدیوں میں اسلام کوجن فتنوں کا س منا کرنا پڑا اُن میں قرامطا یک پڑا فقنہ اس گروہ نے لدکھوں مسل نوں کا خون بہایا ، بدلوگ کعبۃ القد کے انبدام کے در ہے بھی یوئے اورابوط جرقر مطی جمرا سوداً فل کریمن لے گیا ہا لآخر حمدان کودین اسدم کے مقابلے میں نیاوین جاری کرنے اور شریعت جمریہ حکیاتے میں ترمیم و تعنیج کرنے کے جرم میں جا کھی تاریخ کرنے کرتے ہے جرم میں جا کھنے کو فیدے گرفت رکی اور حاکم کی کنیز کے ذریعے قرار ہوا جے اس کے مانے والے مجود و کھنے لگ گئے۔

حمدان کوگرفت ری کا خوف اوحق رہتا تھ ای لئے شام کی طرف بھا گ گی ، کہا جو تا ہے کہ وہ تلی بن مجمد خار تی ہے بھی مل محران میں اتفاق ندہو سکا، اور حمدان کا کیا ہوا اور کوھر کی پہنچ مطوم نہیں ۔ بہر حال اس کے استے والوں نے مسمد نول کوما قاتل تلائی تصدن پہنچ یا اورائیل اسلام کو بے حدا ذیتن پہنچ کمیں۔

#### 13- على بن محر خارى:

بیرزے کے شہر کے مف فات میں پیدا ہوا ، اس کا تعلق خواری کے فرقد ازراقد سے
قد ، اور شروع میں خلیفہ کے دہ شید شینوں کی تو سیف میں تصید نے لکھ کرانوں م حاصل کرتا ،
اس طرح امراء سے اس کا تعلق اور اثر ورسوخ پوسٹے نگا ، پھر بغد او سے بحرین چلا گیا ،
حالات سازگار دیکھ کر بجوت کا دگوئی کر دیا اور کی قبائل اس کے مطبع ہو گئے ، پوپی سل ا بحرین میں قبیم کے بعد کہنے نگا کہ جھے خدا کا تھم ہوا ہے کہ میں بھر و جا کر لوگوں کو اللہ کا
راستہ دکھ وُں ، چنا نچہ اپنے چند معتقدین کے ساتھ بھر و گیا ، حاکم بھر و نے اس کی
مرکز میں و کھ کرا ہے گرفتار کرنا جا ہو تو ہاں سے فرار ہو کر بغداد آت گیا اور اس کی دوی ، جیا

# 15\_على بن فعنل يمنى:

میشن کے داور کے میں کے مال میں میں اور اس کا تعلق اسا عیلیہ فرقے سے تھا،

اللہ اس نے داور کی کی کہ وہ واللہ کا نی ہے ، ایک عرص تک اپنی جبوٹی نؤ سے کی داوراس کا میں مشخول رہا ، جب کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو شعبہ سے وزی کا مہا را میا ، اوراس کے متحد و ترام چیزوں کو وال لے کر دیا ، جیسے شراب اور سکی دیٹیوں سے نکاح کرنا و غیر و۔ اور اسے متحد و ترام چیزوں کو وال کر دیا ، جیسے شراب اور سکی دیٹیوں سے نکاح کرنا و غیر و۔ اور اسے ما موت رسالت کے پام اوراس کا فقت اسے ما موت رسالت کے پام اوراس کا فقت اسے ما موت رسالت کے پام اور اس کا فقت انہیں میں لیک جاری رہا ۔

#### 16\_عبدالعزيز باسدى:

اس نے 332 ہے ہیں نبوت کا دمویٰ کیا اور میر خص انجانی مکاراور شعبد ہے؛ زخی اور اس نے حقہ نے اپنے وعظ و اس سے ہزارہ ل مسلم نول کو کفروالی دکی را دیر نگا دیوا ورعلی نے حقہ نے اپنے وعظ و تھیجت ہے بینکٹر وی کے ایجا نول کو بچا یا ورشقاوت جن کا مقدرتنی وہ ندمانے ، قا دیا نیول کی طرح علاء اسلام کو گالیال ویے او را ن کوایڈ ا ، پہنچا نے کے در یے ہوئے ، اور ہزارہ ل مسلمان اس کے ظلم کا شکارہ وئے کہ جن کو بے در دی ہے شہید کر دیا گیا۔

یہ چونکہ ایک بلند پہاڑ پرایک قلعہ بمی رہتا تھ انشکر اسلام نے اس کامی صرہ کیا، پھھ افت کے بعد جب اشیء خورہ نوش ختم ہونے لکیس اس کے فوجیوں کی حالت فراب ہونے لگی تو اسلامی سپاہیوں نے پہاڑ پر چڑ ھاکر حمد کردی ، جس بھی اس کے اکثر فوتی مارے کئے اور خود بھی جہنم واصل ہوا۔

## 17\_ابوالقاسم الكرين قسى:

یر تق پیر افوائے شیطان سے ام نہاد فود ساخت مُفَکّرین کی طرح آیا ہے قرآنی میں جیب بجیب تاویلات کرنے لگا پیر تعلیم کملے میں کی طرح شعومی قرآنی کو اپنی نفس فی و شیطانی خواہشات کی برآری کے لئے غلط و فاسد مفہوم کا جامد اور پچھ ساتھ گرفتار ہو گئے۔ بینداویش رہ کراس نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ بھر ویش ا یک بغ وت ہوئی جس بی قید خانہ کا دروا زوتو ژکر قید ہوں کا رہا کردیا گیا تھا و رہا کم بھر ہ کولوگوں نے بھرہ سے لکال دیا تھا ، پیٹبر یا کرعلی بن محمد خار بی نے بھر د کا زُخ کیا ، وہاں ا یک سازش کے تحت یو ی مکاری ہے زقمی فلامول کی جدردیوں حاصل کر کے ایک فلکر تیار کرلیا اور وجد، ایلداور قا دسیدوغیر و پی لوث مارشروع کر دی ، پیمر خدف اس جمویتے مُدى بوت كى مركوبى كے لئے نوسال تك مسلسل متعدوللكر بينج جوسب كے سب ماكام ہوئے ، آخر کا را یک فیصد کن جنگ کامنصوبہ تیا رکیا گیا اور ضیفہ نے اپنے بھینے ابوالعہا ل کو ز نگیوں کے مقابعے میں ایک عظیم کشکر دے کر روانہ کیا اور ابوا احتباس اور اس کے والدموقق نے علی بن محمد خارجی کے لشکر کومتعد ومعرکوں بیل شکست دی اور آخر میں ایک طوال عاصرے کے بعد 27 مرم اعرام 270 ھ کوائے فکست فاش ہوئی مال کے بڑے یوے سر دارگرفتار ہوئے ، اور وہ خود اپنے جند افسروں کے ساتھ شہر سیستان کی طرف بھ گا، ا سل می کشکر نے اس کا تعاقب کیا او رمعمول ی جعرب کے بعد جھوٹا ممد می ہو سے بن محمد خارجی قبل ہوا اس طرح زنگیوں کا بیرخانہ سازنی چووہ برس چارہ ہیر بیکا ررہ کر کم صفر 270 هداواية انجام كو پينجا۔

## 14\_حاميم بإعاميم بن من الله:

اس نے سرزشن ریف (واقع ملک مغرب) بیل بیزت کا دئوئی کیا اور قریب کا ایسا جھا یا کہ جزاروں سید ھے سادھے یہ بریری اس کے دام بیل آگئے ۔ شریعت محمد سید علیہ التی التی التی ہے۔ شریعت محمد سید علیہ التی والتن و کے مقد بلے بیل اس نے فائد میا زشر بیت گھڑی بیسے صرف دو فما ذیل پڑا ہے کا تشخم ، رمضان کی روزوں کی جگہ آ شری مشرو کے شین بیٹوال کے دواور جر بدھا و رجعرات کو دو پہر ہارہ جاتک کا روزو، بھی وزکو ہ کا تشکم میں قطاء فما زے قبل وضوکی شرط کا ستو ہواو رفتزیر کے وطال کرنا وغیرہ اور میں 19 میں ایک جنگ بیل دامل بجسم ہوا۔

پینانا شرو ن کردیا، ای کرتے کرتے ای نے تو ت کا دیوی کر دیا اورا ہے بھی محقیدہ مندی

اسے بلا کر یو چھااورال نے جھوٹ بول کریا دشاہ کر مطمئن کر دیا، پھر شیلہ کے ایک گاؤں ک

مجد میں بیٹے گیا اورا ہے فو و ساختہ دین کا پرچا رکرنے میں لگ گیا، جب یہ نے والوں ک

قداویو جی آورا روگر دے کی علاقوں پر قابش ہو گیا، ای اثناء میں وزیر نامی ایک فوتی سروار

اس ہے با فی ہوگیا، اس کی دیکھا دیکھی دوسر نے بھی اس کوچھوڑنے گے، اوراس کے قبل کے در ہے بوگی ہواں کے اس کے بیار کرنے میں اس کوچھوڑنے گے، اوراس کے قبل کے در ہے ہو تھا آئی ہی ہوگیا، ای ایک فوتی سرواس کے قبل کے در ہے ہو تھا آئی تو یہ ہی گراس کے در ہے ہو تھا آئی تو یہ ہی کہ اوراس کے تو ت کا دیون کی کیا ہے بوانس نے جواب دیا کہ جس کی ایک گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے ہو تھا آئی تو یہ ہی دو طرح کی ہوئی کے موانس کے بینی صاوتی اور کا قرب ہو تی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہوئی ہو گئی ہوئی اور کا قرب میں نی ہوں مگر کا قرب ( جھوٹا ) ہوں۔ اوم قابی دو طرح کی ہوئی ہو گئی ماوتی اور کا قرب میں نی ہوں مگر کا قرب ( جھوٹا ) ہوں۔ اوم قابی کے مطابق عبدالمؤمن نے آبادی کی دو قبت دا قع ہوئی۔

18- ابوالطيب المدين حسين متتى:

منتی کی بیدائش پوتھی صدی ہیجری کے اوائل بیں کوفہ کے تحد کندہ بیل ہوئی ہوئی ہوئا ز جوائی بیل شام کا سفر اعتبار کیا رفتون اوب بیل مشغول رہ کر کمال حاصل کی الثان عرب بیل غیر محمولی عبور حاصل کیا ، بیشخص شعر و بخن بیل اپنا ٹائی نہیں رکھ تھ چتا نچہ اس ک فصاحت و بلاغت اوراس پرلوگول کی تعریف نے اسے دعوی نیز سے کے لئے اُ کسایا اوراس فیاج سے کا دعوی کرویا۔

بڑت کے جمورٹے ذہوبداروں میں بہت کم الیے گزرے ہیں کہ جنہیں مرتے ہے جمل آؤٹ کے جنہیں مرتے ہے جمل آؤٹ ہیں کا جنہیں مرتے ہے جمل آؤٹ ہیں اور کی کیا تو کشر لوگ اس کا کلد پڑھنے گئے والے کا دور کی کیا تو کشر لوگ اس کا کلد پڑھنے گئے والے و کی کروا کم تم مل نے اسے بڑی راز واری اور جھندی کے ساتھ کر فنا رکز لیا اور قید فن نہ میں ڈال دیا ۔ ایک کرسے تک تیدو بندی صعوبتیں جمیلتا رہا والی بار

حاکم نے اے کہا کہ تو اگر اپنے دعوے ہے تو بہر لے قوش تھے رہا کر ووں گا، تو بہا وم ہوا اور تو بدور جوئ کے نئے ایک وستاو پر تحریر کی جس ش اپٹی تو بہ کا علان کیا اور از مر نوا سلام لا یہ تو بہ کے بعد اس نے اقر ارکیا کہ وہی کا ایک لفظ بھی جھے پریا زل نیس ہوا تھا، لوکوں کو گرویہ و بنانے کے لئے خود ہی کلام گھڑتا تھا، چنا نچاس نے اپنے بنائے ہوئے کلام کو جسے وی بتانا تھا خودی تلف کر دیا۔

## 19\_عبدالحق بن سيعين مرى:

اس کاپورانا م قطب الدین ابو گد عبدالحق بن ابراہیم بن گد بن گھر بن گھر بن گورسبعین تھا اور مراکش کے شہر مرسید بٹل اس نے نبوت کا دیو گئی کی ، اس کا کہنا تھا امر نبوت بٹل یو گ وسعت اور گئی کئی کئی گئی گئی گئی کا در حضو وہ گئے گئی گئی کہنا کہ انہوں نے ' گلا کہنے بھی بھیلائی '' (میر سے بعد کوئی نبی بھیلائی 'بھیلائی ' کہد کر اس بیس نگی بیدا کروئی ۔ اس کلہ کی بنا پروہ مغرب سے نکالہ گئی ، سیا ای ایک کلہ کی بنا پروہ مغرب سے نکالہ گئی ، سیا ای ایک کلہ کی بنا پروہ مغرب سے نکالہ گئی ، سیا ای ایک کلہ کی دوجہ سے ملت اسد م سے خادرت ہو گیا جا یا نکہ دہت الدہ لیمین کی ذات کے متعلق اس کے جو خیالات و نظریات تھے وہ کفریش اس سے بھی ہو تھے ہوئے تھے ۔ اس سے تھی ہوئے تھے ۔ اس

#### 20\_ يايز بدروش جالندهري:

یہ خص بین بیدا ہن عبداللہ انساری 931 ہے جا اندھ مشرقی بنجاب میں بیدا ہوا ، عالم ان حق حق اندھ مشرقی بنجاب میں بیدا ہوا ، عالم ان حق حق حق حق ان اس من رف بیان کر کے لوگوں کے دلوں پر اپنے علم و کمال کا سکہ جم تا تق ابتداء میں ان کر دفکر میں مشغول رہتا ، تقوی و پر بینزگاری کی زندگی گزارتا ، اس کے رشتہ داروں میں خواجہ اس میل ما می ہند رگ شے ، بایز بیدان کے حلقہ اراوے میں والی ہونا چا با اور کی کے روکتے تو کئے تو کئے ہی این میں ایک غیر معروف شخص کے ہاتھ بیعت کرتے ہو گئے تو کئے ہی بیعت کرتے ہو گاس نے بیعت مدکی ، اور جب کوئی شخص طاحت و می وت ، ڈیدوتھ کی کی راہ افتیار کرتا ہو ابلیس اس کی طرف سے خاص فکر مند ہو جاتا ہے اور اُسے گرا دکر نے اور دراور است ہو ایک سے قام دراور است

ے بٹائے کے لئے اپنی سعی تیز کرویتا ہے ،اس کے بے شار کروفر میب ہیں ، ابنی عم اور ابلی زُہد پر اُن کے من بعد نے طریقے سے دار کرتا ہے ، الی حالت بھی سی کر بھد کا اُل کا سامیر سر پر ندہ وقو و دعا بدکواغو اکر کے اسٹل الساقلین بٹی جا گراتا ہے۔

ہ پرنے یہ پہلی شیطان کا ایں وار بوا کہ بیٹری طرح بہک گیا اور افر کا راپنے آپ کو کی کہنے دگا ہ اس نے ایک کتاب '' فیرالیمان '' کے نام سے چار ذبا نوں (عربی، فاری، جندی اور پشتو) میں بھی اور اُسے بید کلام النبی کہدکر لوگوں کے سامنے چش کرتا ۔ اس کا باب رائخ العقید و مسلمان تھ، بیٹے کی گرا تی پا تھ عنبا ک بوا، غیرے و حمیت دینی ہے ججور ہوکر میل کے فاوار کئے جس سے بیڈری طرح زخی بوا، اپنا علاقہ چھوڑ کرنگر بارگیا و باس علو ء کواس کا حال معلوم ہواتو و واس کی مخالفت میں اُٹھ کھڑ سے بوئے و واس کی مخالفت میں اُٹھ کھڑ سے بوئے و واس کی مخالفت میں اُٹھ کھڑ سے بوئے و واس سے بیٹاور چلا گیا و باس مزاحمت کرنے والا کوئی نہ تھ ، اس لئے اسے گرائی بوئے واس سے بھی اس کے اسے گرائی بیس بھی اس کی اطاف عت ہوئے گی واس نے اپنا تسلط بھی جی لیا ، و باس سے بھیت گرائیا ، و باس سے بھیت گرائیا ، و باس سے بھی اور کر اور می اس کی اطاف عت ہوئے گی واس سے مقدید مندا شنے خوش اعتقاد اور طاقتو رہے کرائی عام اور میں کا کوئی کوشش کا میا ب نہ ہوگی ۔

اس کا حال جب کا ٹل کے کورزمحن خان نے سُنا تو و و بنغس نفیس ہشت گر آیا اور اسے گرفن رکر کے لے گیا، ایک عرصہ تک قید میں رکھنا پھر رہ کر دیا، بیر پھر ہشت گر آیا اور اپنے لوگوں کوجمع کرنے نگا۔

سرحد کے عقبیت مندوں سے طاقت حاصل کر کے مغلید ہو وش وا کبر کاعلی الاعلان حریف بن گیا ورلوکوں میں مغلید سلطنت کے خلاف اشتعال بیدا کرنے لگا، جب اس کی بخاوت حد سے یوھی تو اکبر نے اس کی سرکو کی کے لئے لٹکر روانہ کی جو اس کے ہاتھوں مخاست کھا کر واپس ہوا۔ اس سے اس کے عقبید سے مندول کے حوصلے اور بعند ہو گئے اور

آفر کارا کبر نے اس کے خلاف فیصد کن صبے کا را وہ کیا جس کے لئے وہ طرف سے صبے کا مصوبہ دارمین کا لشکر مصوبہ دارمین کا لشکر مصوبہ دارمین کا لشکر ایک طرف سے ، وہ مری طرف سے کا تل کے صوبہ دارمین کا لشکر محمد آور ہوائو اسے شکست فاش ہوئی ، اس کے بہت سے فوجی ، رے گئے اور فود فرا رہونے شرکا میاب ہوا ، اور بہت گر کے بہوارگز او پہاڑوں پر اپنے کی لیکٹر سمیت بنا ہ گزیں ہوا اور ازمر نولشکر تر تیب ویے شرصروف ہوا گرا ب موت نے اُسے اس کی فرصت نددی اور افغانستان کے سلسد مورہ ہمیت بوا گرا ب موت نے اُسے اس کی فرصت نددی اور افغانستان کے سلسد مورہ ہمیتہ بورکی بہاڑیوں شی مراا ورو بیں وفن ہوا۔

اس مے مرنے کے بعداس کی اول دنے ایک عرصے تک مسم ٹول پر لوٹ وراور آل و غارت کا پازارگرم رکھا، جہا تکیر کے نظروں سے اس کا نگراؤ ہوتا رہا ، آخر کارش جہال کے ذور شماس کی اول د مغلبہ سلطنت کی مطبع ہوگئی اوراس جھوٹی نبوت کے بیروگار بھی فتم ہو گئے۔ میں اس کی اول د مغلبہ سلطنت کی مطبع ہوگئی اوراس جھوٹی نبوت کے بیروگار بھی فتم ہو گئے۔ 21۔ میر محرصین مشہدی:

سیاران کے شہر مشہر کا دہنے والد تھ ، سیموم پر دستری رکھا تھا اورا سے کا بلی ش بڑی بیز ہر ان کھی تھی بڑی بیز ہر ان کھی میں بڑی کے بیڈ ہر ان کھی میں جرحمہ خان نے اپنے اڑکوں کی تعلیم ورآ بیت اس کے میر وکر وی اورا پی لے بیا لک سے اس کا نکاح کر دیا ، اس طرح امیر خان کے در بارش اسے مزید تقرب حاصل ہو کی مامیر خان کا ان کا کڑی خان کا تامطیح تھا کہ جیسے اس کا زرش ید خدم ہو۔

اور دونوں نے ال کر طے کا و داکیہ نیا فد بہ جدید تو اعد پر ایجا دکریں گے اور نزول دی کا دون کی کری گے اور اپنے لئے ایسے مرہے کو تجویز کیا جو بج ساا و را مت کے درمیان بو سے شدہ منصوبے کے تخت میر مجد صیبان نے قاری میں ایک کتاب لکھی جے الب می کتاب کا ورجہ دیا ، اور اپنے ہے و الوں کا نام " فر بودی " رکھا۔ نی زک جگہ جرروز تین ہو را پی نیا رہ کو فرش قرار دے دیا ، لا بور شی اس کی تحریک کو پذیرائی ندفی تو دیل آئی اور اپنی نیا رہ کو کر از داری سے اپنا خودس خند وین پھیلانا شروع کی اور اس کے عقید ت مندوں میں تقریباً ہو طبقہ کے لوگ شرال ہونے گے اور اس کی تعریب کی تعداد میں روز بروزا خی قد بیا جر کا خریباً ہونے شرال ہونے گے اور اس کی تعداد میں روز بروزا خی قد

- 62 x

سطان محرش و کے وزیر مجرا بین نے جب اس کے اقوال سے اور کیس و یکھیں اور ایک میں واسلام کی سربلندی کے لئے را ب رکھے والے بڑا روں لا کھوں ولوں کا خون ہوتے دیکھا تو اے گرفتار کر کے اس فقتے کو تم کرنے کا ارا دہ کیا ، اوھ گرفتار کی کا تھم دیا اور مجرا بین خود بیار ہوگی اور ای مرض بی اس کا انتقال ہوگی ، اند ھے تقید مدول نے اسے اپنے جوٹے نی کی جدو ما کا ار مجھ کرا ٹی مقید ہے کو مزید مفدول کرلیے بجد ایش کے انتقال کے بعد کتر با تین سال بعد بیم دو کی طبیع موس مرکبا ، اس کے بعد اس کے بیٹا بو نشین ہوا ، اس کے اور مر بادی بلی خان جو اس سوزش کی ابتد ا و سے شریک کا را ور دومت کا حصد دا رتق کے ماثین دولت کی تشیم پر اختلاف ہوگیا ، اس نے دھی و سے دی کہ جھے اتنا ہی حصد دا رتق کے ماثین دولت کی تشیم پر اختلاف ہوگیا ، اس نے دھی و سے دی کہ جھے اتنا ہی حصد دیا جائے ماثین دولت کی تشیم پر اختلاف ہوگیا ، اس نے دھی و سے دی کہ جھے اتنا ہی حصد دیا جائے دول گا ۔ بھن شروع سے طے تھ و ر نہ بی تی تہ در سے فد ہوب کی کتابوں اور ترب ری تم کیک کا بحد بڑا پھوڑ

ہ اُنٹر جب اُسے دولت کا مطلوبہ جھہ شدا تو اسے نے جشن کی تقریب کے موقع پر جب فراو دی بکٹر ہے۔ آئے موقع پر جب فراو دی بکٹر ہے جس بھی میں جہ خراو دی بکٹر ہے جس بھی میں جہ خراو دی بکٹر ہے جس میں المحروف میں مشہدی المعروف مود کے دعویٰ ہو گئی ہو ہے کہ سازش کولو کول کے سایسے خلاج کر دیا اورا پنی شرکت کا میں اول اللہ المرانیں شنا کرجم الن کر دیا اورا پینے مؤقف پر ثبوت وکھا کردا کل دے کرائی فقتے کو بمیشہ کے لئے وقت کی کروں۔

## فتنهُ قاديا نبيت

غلامی ایک لفت ہے، جس میں انگریز کے ہندوستان آکر بڑی میّا ری و مکاری ہے۔ "سکط حاصل کرنے لینے کے بعد سے ہندوستان کے مسعمان گرف رہتے، پھر 1857ء سے لے کر 1947ء تک جس تم کے کر بناک والات سے مسل نوں کو دوجار ہونا پڑا ااور جس

قسم کی ذکت کی زندگی مسمانوں نے بسر کی اس کی کیا کیفیت تھی ، یہ گوئی تیز نیس اس دوران میں سے بڑی معینیت جو بمیں فیش آئی وہ بیٹی کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالے اور اس کی بنیا دکو حزائر ل کرنے کے لئے فر گئی سامراج نے کی جالیں چلیں ، اس نے ہمارے ایمان کی بنیا دکو حزائر ل کرنے کے لئے فر گئی سامراج نے کی جالیں پلیس ، اس نے ہمارے ایمان کی اس س کو کھو کھوا کر کے اس کا خاتمہ کرنا جا باء اللہ اتحالی نے علیاء دمش کئی مند کے در ایجا سی حقوق کی جرس ذش کا پر دہ جا کہ کیا ، ہمارے حسنین نے بروفت ایمل اسدم کوآگا و در ایجا سی حقوق کے بر مند کا ہر میدان میں مقابلہ کی اور مسلی نول کے ایمان کو بچی یہ منت کیا اور ہمارے کا بر میدان میں مقابلہ کی اور مسلی نول کے ایمان کو بچی یہ منت کے ان فیر خواہول کی کا دشول سے جمیس غلامی کی ذائت سے نبی ہے بھی ملی اور ہمارے ایمان کو بچی یہ منت کے گئو نظارے ۔

تاریخ سے پند چان ہے کہ انگریز جب بندوستان آیا تو اس نے اپنے افتدار کے حصول اور اس کے طول کی غرض سے مختلف اوقات میں مختلف شعبوں سے تعلق ریکھے والے افرا دکوٹر بدا جیسے بظال میں حصول افتد ار کے لئے میر جعفر کواد رمیسور کے ثیر (نیچ سطان) کی جدد جبد کونا کام بنائے کے لئے میر حد دق کوٹر بدا اور مسل نول کے عقائد کو یہ دکرنے

ا اور آئل و عارت کے ذریعے مافت کو کرور کرنے کے لئے اس کیل والوی اور میدا حد رائے کے لئے اس کیل والوی اور میدا حد رائے کے بیا کو پہنا اور مسمانا بن بند کے دلوں سے انبیا ءو اولیا ء کی عقیدت اور مجبت نکالنے کے لئے رشید احد کنگوی مجیس احمد رئید محموی وغیر ہم پر ہاتھ دکھا ، اور اابل اسلام کے قلوب سے عقید کا ہم شرت کو نکا لئے اور اُن کی زعر کی کو ہے مقصد تا بت کرنے کے لئے سر سید احمد خان سے کام لیا ، اور مسمد ما اب بند کے جذبہ جہا و سے نگ آکراس کی منسوقی کو تا بت کرنے کے لئے سر سید احمد خان کے فیر مقلد مولوی محد مین بٹالوی مام نہا وا باحد بیث کو شخب کیا (م)

غرض ہے کہ مسلمانوں کو گؤروں، حصول ، جم عتوں علی تقلیم کرنا، اُن کے عقائد ہر ہا د کرنا، ان کی طاقت ختم کرنا، انگریز کا اولین مقصد رہا، اس مقصد کے لئے جہاں اس نے ویکر افرا دکو نتخب کی، مرزا غلام احمد قادیو ٹی ہے بھی معابد دیو چنا نچ جمد سطان شاہ نگھتے ہیں: "1880ء ہے قبل مرزا صاحب اور انگریزوں کا معاہد دیمو چنا تھ اوران ہے حواری ٹی کا وگوئی کرانے کے معاملات مے جو نیچے تھے، مرزا صاحب نے نیوت تک کو نیچے کے لئے جو میڑھی استعمال کی اصاحب و حس اللّه "بوناس کا پہلا زیدہ تھا"۔ (مرزا غلام احمد قادیا ہے کے اللے میروٹے والے کے جو

اورمرزانے اپنی کتاب'' جینی رسالت'' (جداللم اس 19) شماس کا خودا قرار کیا کہ "انگرین کا خودا قرار کیا کہ "انگرین کا خود کا شتہ ہے دا ہوں'' اوراک نے یہ بھی لکھ کہ" میں اپنے کام کو نہ مکہ ہیں اچھی طرح چالہ سکتا ہوں نہ مدید بینہ میں نہ روم میں نہ ایران میں ، نہ کا ٹل میں مگراس (انگریزی) کورنمشٹ میں جس کے اقبال کے دعا کرتا ہوں''۔ (جینے رمالت، جلد شقم بس 49)

اس سے صاف فی ہرے کدائ گردہ کو انگریز نے مسلم نوں ہی افتر اق واختار پیدا کرنے کے لئے اورائے مفادات حاصل کرنے کے لئے ایرا بیدا کیا، بیدا گریز کی بیدوار ہے۔

ا۔ جیبا کہ موصوف نے جہد دکی مفسوقی پر الاقتصاد فی مس کل ایجہد " کینا م سے کتاب مکھی بھراس کے ترجے اردوء انگریزی میں ہوئے اور انگریز حکومت کی طرف سے اسے جا کیریں میں۔ دیکھئے حواثق کا کی قاریس 50 حواثق کا کی کتال میں بھرچ الجسٹنٹ کا کرواریس 50

الیے ، حول علی مرزانے ایک کتاب دوسرے قدایی کر وید علی تھے کا ارادہ فالم کیا چا نے اس کے ، اوراس کتاب کی فالم کیا چا نے اس کے والے اس کتاب کی تعدا و علی اردواورا مگریز کی علی شائع کر کے سر طین و ذراء ، پا ورکی اور پیٹر تول کے پالی بھیج جس علی اس نے اپنے '' ہمورس اللہ'' بھورس اللہ' بھورس اللہ کتاب ہورس اللہ کتاب ہورس اللہ کتاب ہورس اللہ کتاب ہوری اور پیٹر تول کے پالی بھیج جس علی اس نے اپنے '' ہمورس اللہ اللہ'' مورس اللہ اللہ کتاب اور '' ہمور کس اللہ کتاب کے ایک طرف دوراند ایش علاء کے افہان علی شکوک بیدا کر دیے ، ووس کی طرف اس کتاب کو شہرت اللہ چٹا نچراس کے اپنے بیغے مرزا بشر احمد کا بیان در ایک گنائی کی زندگی بسر کرتے ہے ۔ '' بدا بین کی تفید ہے کہا خطرت کی موجودا کی گنائی کی زندگی بسر کرتے ہے دراصل '' بدا بین احمد بی' کے اشتبار سے بی سب سے پہلے آپ کو ملک کے سامنے کھڑا کیا اوراس طرح علم دوست اور خربی اُمور سے دگاؤ رکھے والے طبقہ بھی آپ کا انظروڈ کشن اوراس طرح علم دوست اور خربی اُمور سے دگاؤ رکھے والے طبقہ بھی آپ کا انظروڈ کشن اوراس طرح علم دوست اور خربی اُمور سے دگاؤ رکھے والے طبقہ بھی آپ کا انظروڈ کشن اوراس طرح علم دوست اور خربی اُمور سے دگاؤ رکھے والے طبقہ بھی آپ کا انظروڈ کشن اوراس طرح علم دوست اور خربی اُمور سے دگاؤ رکھے والے طبقہ بھی آپ کا انظروڈ کشن اوراس طرح علم دوست اور خربی اُمور سے دگاؤ رکھے والے طبقہ بھی آپ کا انظروڈ کشن

# مرزااہیے تول کے مطابق کیا ہے؟

مرزا غلام احمرقا دیونی خوداین اقوال اور قاوی کی زوے کافر اور دائر واسلام سے خارج ہے، اس کے لئے ہم پہلے اس کے دگوی ہؤت و رسوات کا ذکر کریں گے چرابیا دوئوی کر کریں گے تاکہ کی کوئی، نے اور دوئی کر کریں گے تاکہ کی کوئی، نے اور تشکیم کرتے والے کے لئے مرزا کا اپنا فیصلہ اور ٹیوئی ذکر کریں گے تاکہ کی کوئی، نے اور تشکیم کرتے میں ذرا برایر بھی تا مل شدہے۔

## مرزا قادیانی کادعویٰ نبوت ورسالت:

مرزا قادیا فی لکھتا ہے کہ "سچافداد ای ہے جس نے قادیان شل ایتارسول بھیجا"۔ بوالہ دافع بلاء اس 230

اس كتاب ميں دومرے مقدم پر لكھتا ہے كہ " تحد التو ٹی جب تک طاعون ونیا میں

ر ہے کوسٹر یرس رہے قادیا ن کواس خوفنا کے بنیا بی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گا دہے '' سیموالہ دفع ابداد ہیں 21

مرزا قادیا فی لکھتا ہے کہ ''شی اس خدا کی تئم کھ کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ بی میری جان ہے کہا ہوں کہ جس کے ہاتھ بی میری جان ہے کہاں نے بیجے اوراً کی نے میرانا م'''بی ''رکھا ہے''۔ ترجیحۃ اوتی ہی 68 مرزا قادیا فی لکھتا ہے کہ ''خد القالی کی مصبحت اور حکست نے آئخفرت علیہ کے استان کہ دواند کا کہ ل کا بت کرنے کے لئے میر تبہ بخش سے کہ آپ کے نیفل کی دکت سے مشاف وہ حاند کا کہ ل تا بت کرنے کے لئے میر تبہ بخش سے کہ آپ کے نیفل کی دکت سے بھے نبوت کے مقام تک پہنچاہو'' ہے الدھیجۃ الوقی ہی 184 (مرز قادر فی کی حقیقت وس 8)

اب جب كه آپ في براه اليا كه أس في بيات ورسالت كا دوي كيا اورصراحة الي آپ و بي ورسالت كا دوي كيا اورصراحة الي آپ و بي ورسول بنايا بي و و يكن كه بنا ت ورس لت كا دوي كرف وال كر لي الي مرزا قادي تى خود كي فيعد دينا بي كويوا بينا بار ي بي اس كا بينا قادى براحة .

حضور علي كا بعد ني وفي والاشرار في اور كتاخ ب:

مرزا قاویا فی گفتا ہے کہ ''ختم بوقت کا بھی ل تصریح ذکر ہے اور پر انے یا ہے ہی ک تفریق کرنے میں اور ہو ہے اور ہو ہے ۔ 'ڈلا تفریق کرنا میں شرارت ہے ، ندھ بیٹ شی ندقر آن شی مید تفریق موجو ہے اور ہو ہے ۔ 'ڈلا نہیں بنافید ٹی '' میں نئی عام ہے ۔ 'پس بی کند رشداً ہے اور ویسری اور گستانی ہے کہ خیالات رکیکہ کی چیروی کر کے تصوص صریح قرآت کو عمداً (جان ہو جھ کر) چھوڑ دیا جے اور 'نف تم الانجیاء'' کے بعد ایک نی کا آٹا مان میا جائے 'اور اعدال کے جود تی نبوت منفقع ہو چی تھی گھرسمسد وی نبوت کو جوری کر دیو جائے '' ۔ بحالہ یام سنتی میں 152 معر وی 141 معتقد مردا کا دوئی (مرزا تا دیائی کی حقیقہ میں 8۔ وہ معلد ایس الدینیا والدین شرق)

مرز اغلام احرقادياني:

الندااس کے ساتھ میں سوک اتنیازی نہیں جیسا کہ آپ نے دیکھااوراس پر تاریخ کواد ہے کہ جب بھی کسی فخص نے جموثی نیز ہے کا دیوی کیاتو اُتحت مسلمہ نے اس کے ساتھ

میں سوک کیا کہ انہیں کا فرجاما ورو دلوگ جنہیں اللہ تعالی نے افتد ار بخشا ہے، انہوں نے ان سے جنگ کی اور اس فقتے کے فاتے کے لئے بھر پور کوشش کی، خود نی اکرم عظی کی ظاہری حیات میں بھی جن کی طرف سے بیروی ہوا اُن کواس ملت ہے شارایس کیا گیا بلکہ أن كے غلاف جہا د كائلم ہوا اى طرح ؤور يوسى بيٹصوصاً غلاثت راشد وعلى التضيص عضرت سیدیا ابو بکرصمدیق رضی الله عنه کے ذور کوملا حظہ سیجئے کہا بیوں کے یا رہے بیٹیا ک کی رائے كي تقى او رأن كے خلاف كيا كيا كمي اقد ام الله عن كنا و ريعد ش روتر بونے والے ايسے فتنو سكونا بودكرنے كے لئے دُكام اسلامي نے كيا كھ كيا -كوئى دوسرو سكو بدالزام دے سكتا ے کہ انہوں نے بن لوکوں کے خلاف عملی قدم اپنے افتد ارکو بی نے کے اُٹھایا ہو گا مگر حضرات محاب کرام میں مارشوان، پھران بیں سید انھی بہسیدنا صدیق رضی اللہ عند کے بارے میں پر کہتا تو وور کی بات ہے اس کا تصور میں نہیں کیا جو سکتا اور پھر ہی علق کے الدامات كے بارے يمل كيا كہن كے ، كيا كوئى مسمان آب عليہ كے بارے يمل است ول عن اس کا اونی ہے اونی ، حقیف ہے خفیف تر شہ بھی ا سکتا ہے ہر گزشیں ۔جب میہ بات بتو ونايد على كداسلام كالهين ويرد كاروب كويس كم ب كدجب بهى كونى جموتى نیز ت کا وجوی کرے تو أے اسلام ہے خارج سمجھیں ، مرقد جا نیس او راہل افتد ار برفرض ہے کہ انہیں ہز ورطاقت نیست ویا ہو وکر ویں ، ہمارے علی ءنے مہی کیا ، ہمارے مش کتے نے وی کیا جو محم تھ، یماری مجدوا رعوام نے وی کیا جوات کے دین کی مدایات محمل تو کیا غدا کیا بر كرائيس مباتى رمايز ويرها فت ان كوصفياستى سے مناوينا وہ ند بوسكا ماس لئے كرافقة ارأن کے ہاتھ بٹی تیں تھ اس معالمے بی اگر کوتا ہی کی باکرے رہے ہیں وہ بہارا حکمران طبقہ هے، أن بر جوفرض تفاوه أن ہے اوا شہواء اس كى بھى وجو بات تھيں اور بيں، وفتت اور حال ت اجازت نيل و يح كه ال مقام ير أن ير نكام بو \_ يهال تو صرف خاما بيرتفا كه آقا دیا بنوں کو کا فرقر اروپیا مسلمان زیجھٹا، مذہب اسلامیہ سے خارج جا تنا صرف ان کے

ما تھ فاص تہیں بلکہ ہر جھوٹ ٹی ٹر گانیؤ تا ورائل کے بیروکاروں کے لئے اسلام کا بھی تھم ہے ، ان کے لئے علاء و مش کی اسلام کا بھی قیصد ہے ، فقیہ ، کرام کا بھی فتو تی ہے ، اہلِ اسلام کا بھی فتو تی ہے ، اہلِ اسلام کا بھی طرز ممل ہے ، ہاں جن کے ایمان ضعیف ہو گئے یہ جولوگ غیر کے ہاتھ بک کر اسلام کا بھی طرز ممل ہے ، ہاں جن کے ایمان ضعیف ہوگئے یہ جولوگ غیر کے ہاتھ بک کر اسلام سے غداری کے مرتکب ہوئے و وال جھو سے تمدعیان نیو ت اوران کے بیروکاروں کے ہا در ان کے بیروکاروں کے ہا در ان کے بیروکاروں کے ہا در سے بھی ضرورزم کوشہ رکھتے ہوں گے۔

بیتو وہ لوگ تھے جن کا دعویٰ نیوت شہرت کی حد کو پہنچ اس کے علاء و بعض ایسے بھی ہوئے جن سے بہ جمونا دعویٰ صدر بوا مروه دوام شہرت صل بدكر سكا پھراس كى كن وجوبات تعيس كدان كوابل اسلام كي طرف عديم قبوليت كالزرتها ياحكام وقت كاخوف واسن گیر ہوا تو انہوں نے وعویٰ تو کیا مگراس کے لئے بہت زیادہ کوشش ندکی اوراس وعوی م زورونے کی بچائے فلاف اس م دیگراعقادات ومعمول ت کے ذریعے اُمّتِ مُسلمہ کو ممراه كرنے كے دري موئ ان مل سے ايك ابن عبدالوباب نجدى بانى فرقد وبابيكى ے۔ چنانچے حضرت بیرمبر علی شاہ کواڑ وی علیہ الرحمہ جن کی ہز رگ اور علم کے غیر بھی معترف میں جواسلام کے ایک جانباز سیای مناموس رسالت اللہ کے یا سبان اور صاحب کراہ ت تنے الى داؤو الى مشہور تصنيف "سيف چشتي كى "من اسنى الى داؤو"، "تر فدى" كى حضرت توبان رضی القدعت ہے مروی حدیث تکھی کہ جس عمل تھیں جھو نے تمدعیان ہے ہ تذكره إلى الجرافر عمر رضى الندعند كدجس بيل قادي في اوران كي تجيعين كي طرف اش رهب، و كركر في مح بعد مكت من إلى اكر ان بيشين كويول كويكي خارج من مطابل كر كرد يكها عادے۔ تو مسلمہ كذاب، اسودهم اور حمال بن قرمط اور (باني و بابيت) محمد بن عبرالوباب کے بعد میں قادیاتی صاحب ہیں جنہوں نے اسے ہے کوئی عجم۔ (ساب چشياني مصحفه پيروير على شاه كولادي من 97 -98)

ا در ويرمبر على شاه عديدا مرحمد في محمد بن عبد الوباب نجدى كوجهو في مُدعيات بوت شي

شاركيا جيها كرآپ كى عبارت سے دائتے ہے ،اور دوسيف چشتيا كى ان كورديا اوعبارت کے تحت میر غازی لکھتے ہیں. "اس می فرق باخید کے حالات برروشی ڈالی گئی اوراس سرکش جما عت محمر کرد دمجر بن عبدالو باب نجدی کے مسلم آزار کارما ہے درج بیں اور بتایا ا کی ہے کہاں یا غی فرق نے و مین شریقین ان کے زائرین اور روضہ یائے مقد سہ پر کیا کیا متم وصائع بين مولوي محد حيدر الله فان صاحب ور اني المجد وي التعظيدي اين كتاب '' دِرٌ ةَ الدراني'' بين لَكِيتِ بين: ''مؤرّ خ ملطير و ن جغرا فيه عموميه مطيوع مصر كي تيسر ي جلد معربدر فاعدا يك ناظر مدرسة الاسن على لكصناب كرجمد بن عبد الوباب مح متعلق تن معرب ش اور علی انتصوص یمن میں بیرقصد مشہور ہے کہ ایک شخص غریب الی ل سلیمان یا می جو تیروا ہا تھا، اُس نے قواب میں دیکھا کہ آگ کا ایک شعبہ اُس کے بدن سے تجدا ہو کر زمین میں مجیل گیے ہاور جوائی کے سے تا ہائی کوجل دیتا ہے ، پیٹواب اس نے مغمرین کے سائے بیان کیا جوا سے فواہوں کی تعبیر جانتے تھے ،انہوں نے اس فواب کی بیتعبیر دی کہ اُس کا ایک لڑ کا ایس پیدا ہو گا جو ہو ی طاقت اور دولت باوے گا، ہفر اُس خواب کا کتفق سلیمان کے ہے تے محد بن عبدالو باب کے وجود سے ہوگی ،جو 1111 ھ می متولد ہوااور بعداز ہزار شرائی 1207 علی فوت ہوگیا لین اس نے چھیا نوے سال کی عمریانی ،اور ا بتداءاً سن في محرسليم ن كروى ثافعياه رفي محرحيات سندهي منفي رحمة الله عليهما يا عاصل کی الیکن میہ ہر دوہزرگ اینے نور فراست سے کہ کرتے تھے کہ میہ (محد بن عبدالوباب) مُلجد ہوگا اور افلہ راس کاشفل بھی ای قتم کا تھ کہ اکثر (جمو نے مُدعیات تبقت ) مُسلمه كذّاب اور اسودهم اورطیحه اسدی وغیره کے حاوات كا مطابعه كيا كرتا چنہوں نے اُس سے بل نبوت کے دو سے اور خدا کی قدرت سے کدا س کو يورے طور ہے کسی علم وفن شل دعتگائی ندہوئی اورای واسطے علماء وقت کی روّ وقدح نے اس کو جواب وے کی قدرت ندوی، جب کہ 1143ھ میں اس نے علاج مدینہ طیب سے مقابلہ کرنا

چہا۔ ملطمرہ ون لکھتا ہے کہ یہ تفقی ہوجہ اپنے دادا کے نواب کے لوگوں کی نظروں میں محترم رہادراپنے عقائد کے ظاہر کرنے ہے اوّل اُس نے اپنے کور ایش اور نی سینے کے کسل سے ہونا ظاہر کیا اور کہ کہ اُس کانام بھی رسول اللہ عینے کے اسم مبرک کی حشل امجو نے کا شرف رکھتا ہے بھراس نے چندا صولی عقائد مرتب کے کہ فقط قرآن کریم کی اتباع واجب ہے ۔ ندان فروعات کی جواس سے مستبط بیں اور تھ اگر چاللہ کا رسول اور دوست ہے لیکن اُن کی مدت اور تعظیم کرنا لاکن نبیل، کونک مرتب کے کہ فقط مرتب کے ایس کے مستبط بیں اور تھ اگر چاللہ کا رسول اور دوست ہے لیکن اُن کی مدت اور تعظیم کرنا لاکن نبیل، کونک مدت اور تعظیم میں قبیلِ مرتب ہے ، اور چونکہ لوگوں کا ایس شرک کرنا اللہ تھ کی کو بہتد نہ آتی ، ابندا اُس نے بھے اپنی طرف سے بھیجا ہے تا کہ بی اُن کوسید ہے واست کی طرف را ایش کی کرد یں ، پاس جو کوئی طرف را ایش کی کرد یں ، پاس جو کوئی میر احم نہ وانے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہے اور جو کوئی میر احم نہ وانے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہے اور جو کوئی میر احم نہ وانے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہوا ہے کی طرف را ایش کی کرد وہ کا محتی ہو کہ کوئی میر احم نہ وانے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہو کوئی میر احم نہ وہ نے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہوا ہو کہ کوئی میر احم نہ وہ نے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہوا ہے کہ سے بھول کرے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہو کوئی میر احم نہ وہ نے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہوا ہے کہ سے بھول کرے گا وہ ودر ستوں بھی ہو کوئی میر احم نہ وہ نے گا وہ وعذا ہے کا محتی ہو اور اس کا آئی بلہ شیدوا جب ہے۔

پھر مؤدّ ہے مسلم و ن لکھتا ہے کہ یہ عقید دیمہ بن عبد الوہا ہے نے پہلے بال پوشید و فاہر کی اور چند لوگ اس کے مقلّد ہو گئے اور پام ملک شام کی الحرف چلا گیا ، لیکن وہاں اُس کی پکھ نہ بان آئی ، اور آئر کارنین برس کے بعد بلا وطرب کی طرف واپس آیا ، او رہ بید متورہ میں نہ بان آئی ، اور آئر کارنین برس کے بعد بلا وطرب کی طرف واپس آیا ، او رہ بید متورہ میں کے علا ہے آس وقت اُس کی نمبر ٹی ، ہو آئر 1150 ھ می نجد کے اطراف بدو کی لوگوں میں اس کا نسون اثر کر گیا ، او راک آئا ہ میں ایک شخص ابن سعو و کی بد اسم مجر جو قبیلہ نجد کا لیک مشہور میرزا وہ تھا اور جس کے طرب کے ٹی قب کی اُس کے فائدا ٹی مربد اور مطبح تھے ، اُس نے اپنی ایک شخص آرزو کے وابح ہے کہ اس کی حکومت عا طاب ایسورت اور مطبح تھے ، اُس نے اپنی ایک شخص آرزو کے وابح ہے کہ اس کی حکومت عا طاب ایسورت رہ سبت کی طرح ہے کا تو سے غالبا محمد بن عبد الوہا ہے کا تو سے غالبا محمد بن عبد الوہا ہے کہ اور اُس کے قانوں کے مارے می دیا آئی تھی اُس کے مارے می دیا آئی گئی گئی اراوہ پورا مور نے کہ اور اُس کے مارے می دیا آئی کے مارے می دیا آئی تھی جو نگے گئی آرز کی کہ اور اُس کے قبد کی تا شیدے اس کا دی اراوہ پورا مور نگے گا۔ اُس نے میں دیا تو اُس کا قبہ بی تول کراہے اور اُس کے مارے می دیا آئی تبھی بور نگے گا۔ اُس نے میں میں عبد الوہا ہے کا قبر بی تول کراہے اور اُس کے مارے میں دیا آئی تبھی بور نگے گا۔ اُس نے میں میں عبد الوہا ہے کا تہ ب بی تو نگے گا۔ اُس نے میں میں عبد الوہا ہے کا تہ بہ قبول کراہے اور اُس کے مارے میں جا آئی تب

ال کے ساتور ہودی سے اور اُس نے قد ہمیں و ہا ہید کوائی تدرتقویت دی کہ اطراف واکناف کے اعراب اور ہودی سب کے سب اس کے طبع ہو گئے ہی کہ ایک ریاست کی صورت نمایاں ہو گئی ، اور گھر بن عبدالوہاب ان کا امام قرار یا یا اور اُن سعو واس کے فشکر کا ہم ہمالار مقرر ہوا ، اور عدید ورعید انہوں نے اپنا وار السلطنت معین کیا اور وفتہ رفتہ ایک واکھ فیش ہزار کی فوت ہا قاعد ہم شب کر کے اپنے طک و دولت کی تو سع بی سمائی ہوا ، مگر حیات نے و فائد کی اور و واپنے اور وز ایک ماروں کی برا اور و واپنے اور و واپنے میں مائی ہوا ، مگر حیات نے و فائد کی اور و واپنے اور و واپنے میں اور و کا بیٹا عبدالعزیز اُس کا جانشین ہوا ، جو کہ اور و کا بیٹا عبدالعزیز اُس کا جانشین ہوا ، جو کہ شبح عت اور ہمت میں اپنے ہا ہے سے بڑو ہو کر لگا ، اور تھر بن عبدالوہاب کی اعتقاد وقو اعد کے مطاباتی وجو ت وین وہ بیدین ورشمشیر شروع کر دی ۔ ایک '' رہ شیسیف چشین آن مل 198 انسی )

# مرز اغلام احمد قادیانی کوکس نے نبی بنایا؟

اس کے دعویٰ ہوت کے بہت سے عوامل ہوں گے بہت ک وجوہات ہوں گے لیان

تا ری کامطاعد کرنے سے جوہات سائے آئی ہو دیہ ہے کدا ہے اس وجوی کے لئے تیار کرنے والی تو تو ک کے لئے تیار کرنے والی تو تو ل میں سرفیر ست انگریز ہے ، پھرمولوی اس میل وہلوی، مولوی حیدرعلی راجبوری والی تا اور والیوں ویو بندمولوی قاسم ما نوتو کی وغیر جما ہیں اور وہابیہ کاوہ گروہ وجے غیر متقلد کہاجا تا ہے اور وہ اینے آ ب کوا بلحد بیٹ کمنام سے موسوم کرتے ہیں وہے۔

1 ساری بناتی ہے کہ غلام احدقا دیا تی کو ایٹولیا کا عارضد احل تھ ،جس کی وجہ ہے اس کا و ، فی تو ازن درست نہ تھا ، فر بت کی زعر کی بھی تھی ، اس لئے انگریزوں نے آس تی اس کے ماتھ اسے نی بنا کر ملک اسلامیہ کے سامنے پیش کیا تا کہ اس کے قربے مسلمانوں کے ماتھ اس میں بنا کر ملک اسلامیہ کے سامنے والے کے ماتھ ساتھ ساتھ جب وکو کے خلاف کام بنانے کے ساتھ ساتھ ساتھ جب وکو بھی منسوع کیا جا سکے چنا نچا گریز کواس میں کافی کامیا لی ہوئی۔

اس کے بعد مرزائے انگریزوں اور یہ طانوی افسروں سے تفیدلہ قاتیں شروع کیں "
" سیرت مسیح موعود" من 15 کے مطابق پر طانوی انتیلی جنس سیالکوٹ کے مشن انبی رج نے

مرزا سے کی وفعہ طرقا تیں کیں اس کے بعد مرزا نے انگریزی ایماء پر 1880ء میں "مرزا ہے انگریزی ایماء پر 1880ء میں "مرا بین احدید" کی کتاب لکھنے کی ابتدا کی اور سیا لکوٹ پچبری میں طرز مت ترک کر کے کتابی لکھنے اور البامات متالے میں مصروف ہوگیں "سات الد کتاب" سمیر عظم 1 188ء معند محداظم فان و ما بنامہ کل قوالے احتمام کرا جی ججرید وجب الرجب 1427 کے شمت 2006ء میں 37۔

2-اس میل و بلوی کا پنی کتاب " تقویة ال بیان " میں امکان تظیر تی سینے کو تسیم اور امتاع تظیر النبی سینے کو تسیم اور النبی کتاب النبی سینے کے انکار کرنا مجر اس پرمولوی حدید رقی را میہ دی کی تا نبیات اور آخر میں سب سے بڑو کہ کرمولوی محمد قاسم نا فوتو کی کا اپنی کتاب " متخدیر النا س" میں قر آن کر کی کا آپنی کتاب " متخدیر النا س" میں قر آن کر کی کا آپنی کتاب " متخدیر النا س" میں قر آن کر کی کا کہ کو گئے کہ کتاب کا ایک تخری کر کا جو لئے کہ متز اوف تھی کہ جس کا ذکر مرزا بشیر احمد تی کے دووی نبوت کے لئے درواز دو کھو لئے کے متز اوف تھی کہ جس کا ذکر مرزا بشیر احمد قادیا تی نہ جمورٹ دی میں جبر حال ان سب نے مرزائے تا دیان کے جمورٹ دی وے کے لئے تھاون قرائی کے جمورٹ دیوے کے لئے تھاون قرائی کے جمورٹ دیوے کے لئے تھاون قرائی کے جمورٹ دیوے کے لئے تھاون قرائی کی اور دراہ انموار کی۔

چنا تچر تھیم محمود اسمد ہرکائی نے جعفر تعالیم کی درجہ ذیل عبارے نقل کی ''مولوی فضل حق معقولی خیر آبا دی جواس زونے بیس ہا کم اعلی شہر کے سرشند دارا درعلم منطق کے پہلے اورا فلاطون و بقراحہ کی فلطیوں کی تھی کرنے والے تھے، مول ما شہید (لیتن اسم میل والوی) کے بخت مخالف ہوگئے، چنا نچر کتاب ''تقوینہ الایم ان' کے مسئلہ پر کہ''اللہ رب العزب معلول مولا ما حضرت محمد علیہ تھے ہوا ہی گاب ''تقوینہ الایم ان' کے مسئلہ پر کہ'' اللہ رب العزب معلول مولا ما حضرت محمد علیہ تھی ہولا ما حضورت میں مولا ما حضرت محمد علیہ تو گئے ہوا ہے معلوم ہوتا کہ ایس کے جواب بیس مولا ما اسم میں ایس کے جواب بیس مولا ما دوسرا بیدا کرنے پر ہرگز قا در نہیں'' ، اس کے جواب بیس مولا ما اسم میں ایس کے ایک فیو کی بدل کی تھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فیو کی بدل کی تھی مقلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس خوفی ہے اُن می لغوں کا منہ بند کہا ہے''۔ (سوائح حمدی معجوم کر پڑے 1968ء میں میں کہ آپ نے کس خوفی ہے اُن می لغوں کا منہ بند کہا ہے''۔ (سوائح حمدی معجوم کر پڑے 1968ء میں میں کہ آپ نے کہ آپ نے کہ آپ نے کس خوفی ہے اُن می لغوں کا منہ بند کہا ہے''۔ (سوائح حمدی معجوم کر پڑے 1968ء میں میں میں کہ آپ نے کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کو ک

تعلیم صاحب نے اس کے تحت لکھا کہ اٹنالفین کا مندتو بند نہیں ہوا ، وین پی جو فتنہ پیدا ہو گیا اور قلب امّت بیس قا دیا نہیت کا جونا سور پیدا ہو گیا اس کاعلاج نظر نہیں آتا ۔ 48

ش داس میل کی اس تح میر پرمولا ما تفال حق نے اعتراض کیا تھا کہ تقیر نی ( الله الله ) کا امکان تسیم کر لینے ہے شم بڑ ہے کا افکار لازم 7 تا ہے ، مگرش د صاحب کواپئی ہے ہی راحرار رہا، مجران کی تما بیت میں مولوی حیدر کلی راجو رک نے اُن سے بھی بڑھ کریا ہے کمی کہ حضور اگرم ( عین کے مکن ہے ان ( جمار ہے ) ارض دسماء کے ''فاتم النہیں'' بول اورو دمقروش مثیل ''ن فی تم النہیں'' بور ( میانہ سال من وسومة مثیل ''ن فی تم النہیں'' بور ( میانہ سال من وسومة النہیں'' بور ( میانہ سال من وسومة النی س بحوالد اختان النظیر ، می دو مر ہے ارض و سال ''ن فاتم النہیں'' بور ( میانہ سال من وسومة النی س بحوالد اختان النظیر ، می 156 ) ۔ ان حصر اے نے افر این عب می ہے استعدال کیا جوالیک موضوع روایت اوراز قبیل امر انہیا ہے ہو اور فاتم النہیں میں سے زمینوں کے وجودا ور ان ساتوں زمینوں میں ہماری زمین کے انہیا ماور فاتم النہیں کا ذکر ہے ، کویا اس طرح میں طرف الگ الگ برزیمن میں دو مر سے انہیا ماور فاتم النہیں کا ذکر ہے ، کویا اس طرح میں حضر است فاتم النہیں تا بہت حضر است فرائم النہیں کا درم رزا فلام کرنے یہ پڑئل گئے اوراس طرح یا دا استدین انکا پڑھے نیوے کی راہ بموار بوئی ، اورم رزا فلام کرنے نیم کرنے بھرک کے اوراس طرح یا دا استدین انکا پڑھے نیوے کی راہ بموار بوئی ، اورم رزا فلام

احمد قادیانی کو بیتر أت بونی كدو دنيوت كا(٣) اوع كرے (بانی وارالعلوم و يوبيترمو وا مامحمد

قاسم ما نوتو کی نے 1873ء میں رسالہ "تخدیر الناس" لکھ اور 1880ء میں مرزا نے النے مُلہم اور مجد وہونے کا دعویٰ کیو ہے) چنانچہ مرزا کے خدیفہ مرزا بھر احد نے مولاما محد قاسم ما نوتو کی کے رسالہ "تخدیر الناس" کی ( جواثر ابن عباس کی صحت کے حق میں ہے) ایک عبارت نقل کر کے کھا ہے: "مبل بھیرے کے زو کیک اس شہودے کو خاص وزن ایک عبارے نقل کر کے کھا ہے: "مبل بھیرے کے فزو کیک اس شہودے کو خاص وزن حاصل ہونا جو ہے ، یہ شہودے مدرستہ العلوم و بوبند کے مامور بائی مولوی تحد قاسم ما نوتو کی اللہ عباری کے 1889ء) ہے"۔ (ایم نیوٹ کی حقیقت اس 1544 می کرائی)

مخترید کدشاوا سامل کے غیرتاط اتدازیون اور ایک خاص گرود ( بیتی علاء دیوبند) کی طرف سے بن کی بے جااور ماحق جماعت نے ایک ایسے فتنے کوم اُٹی نے اور بنینے کاموقع ویا جو 35 س ل سے اُٹمت کے لئے در دیم بلکدور دیمگر بناہوا ہے بمول مافعہ لی بینے کاموقع ویا جو 25 س ل سے اُٹمت کے لئے در دیم بلکدور دیمگر بناہوا ہے بمول مافعہ لی مول مافعہ لی کی فراست نے برحل اس فتنے کا سد باب کرما چا با اور ش واسا میل کی کتاب در تھویت الایران '' پر تقید کی ۔ (مولا افعل می 1857 مامعند تنیم محووا محد برکاتی می 112-113 میرکا ساکت ایک بی ایک اس الایران ' پر تقید کی ۔ (مولا افعل می 1857 مامعند تنیم محووا محد برکاتی میں 113-113 میرکا ساکت بی ایک بی ایک بی ایک بی ایک بی بیات آبادہ کرما ہی ا

على مدسيد تحد مدنى ميال جيانى لكھتے ہيں: "قران وحديث بن آپ ( عليہ ) كوجو ﴿ خَالَةُ مَا النَّبِينَ ﴾ كم اليا ب، اس كا يكن مطلب بكرآپ زه ند كا ظامت الحرى في ميں اب آپ كے عهد بنى يو آپ كے بعد كى طرح كا كوئى في نيس بيدا كيا ہو كا ميد وہ اسلاقی تقيد و ہے جو كما ہو صلت او واجی كا مت سب تی ہے تا بت ہے۔

ان حقائق کو و بن نظین فر ، کرآ ہے اور عہد جدید کے "قاسم العلوم والخیرات" کی مزاق پری کرتے چئے ، آپ بانی وار العلوم و پویند بین ، آپ نے اپنی کتاب "قیدید النال" میں انقظ ﴿ خُسائنہ السّبِینَ ﴾ میں تاویل قاسد کا سہرا لے کرغلام احمد قادیا تی ہے لئے دعوی نیوت کی راہ بموار کرنے میں جو شاعد اررول اوا کیا ہے ، اس کے لئے "امتِ قادیا ن " آپ کی بجا طور پر شکر گزار ہے ، بعض قادیا نیوس کی تحریر پی نظر سے گزری ہیں ،

3 مرزا غلام احمد تقادیونی کو دعوی نبوت کے لئے تیار کرنے والوں بھی تھیم نور اللہ بن بھیروی (جوشاہ عبدالغی کاشاگر وہ تھ بعد بھی مرزا کا بہد خلیفہ بنا) بھی تھ جوغیر اللہ بن بھیروی (جوشاہ عبدالغی کاشاگر وہ تھ بعد بھی مرزا کا بہد خلیفہ بنا) بھی تھ جوغیر مصیب شرق علامہ مشاق احمد فظائی اللہ اوی تکھتے ہیں مموجودہ وورشی فیوں نے جنم الیا ہال اللہ میں محمدالا ورڈرامہ قادیان بھی اسلیم کیا گیا ۔عقائم اللہ تھی مختری نوت کا ہے جس فاوروازہ وہ بورشد بھی کھلاا ورڈرامہ قادیان بھی اسلیم کیا گیا ۔عقائم اللہ تن جتم ہوت ہیں 99 المؤلف

مُتلِد (اجلد میث) تفاء اس کی دجہ بیہ ہوئی کہ تھیم فورالدین غیر مقلد تفا اور حفیوں اور غیر مقلد ور اجلد میں اس کے کہا میں حفیوں کوایں مزہ جکھاؤں گا کہ معلم در اجلا ہوں کا ایس مزہ جکھاؤں گا کہ ماری عمر روتے وہ ہوں گا ہے ہوں گا ہے ہوں گا ہے ہوں گا ہے ہوں کہ ماری عمر روتے وہ ہوں گا ہے ہوں گا ہے ہوں گا ہے ہوں گا ہے ہوں کہ ہونے کی صفات پوئی جاتی ہیں اس لئے نبی بن جاؤہ چنا نبیدا گریز کی مد داور نورالدین کی تا کید سے اجموعا) نبی بن گیا ، پھر مرزا (غلام احمد قا دیا فی کا سلم ہے رائی پوری غیر مقلد (نام نبیا د الجد میث) کی شاگر دی کرنے کا موقع ملا ۔ اسلم ہے رائی پوری بھوپال کا رہنے والا تھا اور جامعہ الجد میث کی شاگر دی کرنے کا موقع ملا ۔ اسلم ہے رائی پوری بھوپال کا رہنے والا تھا اور جامعہ مقد ملکہ قرول ہا تھی اسلامیا ہے کا پر وضر تھا ، اس کی تربیت سے مرزا کے اعدرا نگا یا حد ہے گا مادہ علی وجہ اللہ بیدا ہوا ، مرزا و بیسے تو ان بڑھ ہے گئین انہیں اپنے مقلمہ کی اش حت کے لئے ایسا بغہ دال گیا جو حد ورجہ میا راور پڑھتے تھے ، اُن کا نام عامرا حمد علی نے بہ مسلم ہوں کی تھے ان کا نام عامرا حمد علی نے بہ مسلم ہو جو بہ تربی فی گئی ہوں درجہ میا راور پڑھتے تھے ، اُن کا نام عامرا حمد علی نے بہ کی تربیل ہو ہوں کی گئی ہوں درجہ میا درونکی ہوں کی تا ہوں کی گئی ہوں درجہ میا ہوں ہوں کی تھی اور کی خوب خوب تربی فی گئی کی گئی ہوں درجہ میا ہوں کی دورائی ہوں کی گئی ہوں درجہ المی کی گئی ہوں کی گئی ہوں کی ہوں کی گئی ہوں کی تو بہ خوب تربیل ہوں کی گئی ہوں کی گئی ہوں کی گئی کی گئی ہوں کی دورائی کی گئی ہوں کی دورائی کی گئی گئی ہوں کی گئی ہوں کی دورائی کی گئی ہوں کی دورائی کی گئی ہوں کی گئی ہوں کی گئی ہوں کی دورائی کی کئی ہوں کی دورائی کی کئی ہوں کی دورائی کی کئی کی گئی ہوں کی دورائی کی کئی ہوں کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کئی کی دورائی کی کئی کی دورائی کی دورائی کی کئی ہو کی دورائی کی کئی کی دورائی کی دورائی کی کئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کئی ہو کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کئی ہو کی دورائی کی دورائ

# جنگ آزادي 1857ء اور قادياني خاندان.

جس طرح ان عبدالو باب نجدی کے ویرد کاروں (پینی و بابید) نے تقریر اُدھوری اور ایسی و بابید) نے تقریر اُدھوری اور و کا در و فعلاً ہر طرح انگریز کے خلاف جب و کی خالف کی چنا نچر رئیس المبتدین اسامیل و بودی اور اس کے بیرسید احمد رائے یہ بیلی نے متعد دیا ریڈو کی ویا کہ ''سرکا راگریز کی پرکی طرح بھی جب و کرنا ورست نہیں'' '' بلکدا گران پرکوئی حمد آور بوتو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لویں اور اپنی کور تمنٹ پر آئی تہ آنے ویں اس کی تفصیل کے لئے '' خلیق یا کتان بیلی علی ما واجست کا کروار'' کا حاشیہ بر 14 ملہ حظہ ہو۔اور اس پرانہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا کہ انگریز کی سامرائ سے فرت اور اسلام سے محبت رکھنے و الے نجور مسلم نوں کو صرف کرا گئی دار واسی م کے وار تا ہوں کو مرف

ظرت انگریز کے و فادادادرا الل اسلام کے غدار نہ تھے یہ غیرت نہ تھے ہے غیرت نہ تھے ، چھر دو ہوں کی خاطر بکتا میں ہوئے تھے، چھر دو ہوں کی خاطر بکتا میں ہوئے تھے، چھر دو ہوں کی خاطر بکتا میں ہوئے تھے، ان انگریز کے ایجنٹوں نے مسلی ٹوں کا جس قد رفون بہای ان کے ال و اسپ او نے ان کی عزاق سے میں تھ تھے تھے۔ ان کے کالے اسپ او نے ان کی عزاق سے میں تھ تھے تھے۔ ان کے کالے کرتو توں سے میں و ہیں و ہیں او گئیں تو صرف سرحد کے مسلی ٹوں کے خلاف الزے تقدیمال کے لئے ''کامط معد کیجئے ۔ خدا پُر اکرے ان مؤد خوں کا جنہوں نے حقیقت کے خلاف گئیں تو مرف سرحد کے مسلی ٹوں کے خلاف الزے کہ جنہوں نے حقیقت کے خلاف گئیں او لاکوٹ' کا مطابعہ کیجئے ۔ خدا پُر اکرے ان مؤد خوں کا جنہوں نے حقیقت کے خلاف گئیں ان ان کے ان واقعات کے مطابق تیں ، نہ اس دیو کے کا جب دیون واقعات کے مطابق تیں ، نہ اس دیو کا کو کی واضح ثیوت موجو و ہے ، ان کے ان فین جموث کی تر وید'' مقالہ ت سرسید' (حد ہم ، کو کی واضح ثیوت موجو و ہے ، ان کے ان فین جموث کی تر وید'' مقالہ ت سرسید' (حد ہم ، کو کی واضح ثیوت موجو و ہے ، ان کے ان فین جموث کی تر وید'' مقالہ ت سرسید' (حد ہم ، کو کی کہ کھوٹ کی تر وید'' مقالہ ت سرسید' (حد ہم ، کو کی داختی کی گئی کہ کور ہے ۔

1857 ع کے اس ما زک دور ہیں جب نوابوں اور ج گیردارد اس کی ایک بودی تعداد اپنے مفاد کی فار انگریز کے مفاد کی فار انگریز کے مفاد کی کاردائی کا حصہ بننے کو تیار ندھی ، بعض تو اگریز کے مفاد کے مفاد کے رہنما علی او مفات کا درد رکھنے والے عالم اسلام کے رہنما علی او مش کے ادران کے ماتھیوں نے انگریز کی جروا سقیدا دے نجات عاصل کرنے ہتو م کوان کے علم وستم ہے بچانے اور من تیم اسلام کے دہنہ جب دکو میدار کرما شروع کی توان کے جذبہ جب دکو میدار کرما شروع کی توان کے جذبہ جب دکو میدار کرما شروع کی توان کے تبعین نے تقریر انتخریز کے مفادات کو تقویت دینے کے میدار کرما شروع کی ادراد دفت آنے پر مسلم نول کے فلا ف انگریز کے مفادات کو تقویت دینے کے کو تی کام شروع کی ادرو فت آنے پر مسلم نول کے فلا ف انگریز کے مفادات کو تقویت اپنے آتا کو کو دیڑ سے جیاد کی مشوفی پر ''الدف د فی خوش کرنے اور ترکز کیک آزاد کی کو کمزورو ما کام بنانے کے لئے جباد کی مشوفی پر ''الدف د فی مس کی انجہاد'' کیا م سے ایک کتاب لگھ کرانی م داکرام حاصل کی، چنانچ موز ش پر وہ فیمر محد مس کی انجہاد'' کیا م سے ایک کتاب لگھ کرانی م داکرام حاصل کی، چنانچ موز ش پر وہ فیمر محد الیوب قادری ''قوار تی تجیب'' کیا م سے ایک کتاب لگھ کرانی م داکرام حاصل کی، چنانچ موز ش کی وہ فیمر محد الیوب قادری ''قوار تی تجیب'' کیا م سے ایک کتاب لگھ کرانی م داکرام حاصل کی، چنانچ موز ش کرو کھ کے دیمانی میں تو دری ''قوار تی تجیب'' کیا م سے ایک کتاب کھ کرانی می داکرام حاصل کی، چنانچ موز ش کی دوری '' تواری ' تواری ' تواری ' تواری ' کیا کھ کا کھ کا کھ کو کیا گھ کو کھ کھ کو کھ کھ کو کھ کو

حواثی میں لکھتے ہیں۔ ''جی عت الجعدیث کے سرکر دو مولوی محد صین بنالوی (1256ھ۔ 1328ھ ) نے سرکارا گریزی سے موافقت اوروفا داری کا ثبوت اس طرح دیا کہ جہاد کی منسوخی پر ایک رسالہ ''الاقتصاد فی مسائل الجہاؤ' تھنیف کیا'' یمولوی مسعودی لم ندوی لکھتے ہیں ''اس کتاب پرمولوی محرصین بنالوی اندی مے سرفر از ہوئے'' اور دوسری جگداکھ کہ: مسمعتر ثقدراو ہوں کا بیان ہے کہ اس کے معاوضے میں سرکا دائلریزی سے انہیں جا کیرلی''۔ اسمعتر ثقدراو ہوں کا بیان ہے کہ اس کے معاوضے میں سرکا دائلریزی سے انہیں جا کیرلی''۔ (حواثی کتاب علام فیل حق فیل میں 89)

اور کی نے مسل تو ل کے ہدرووں، اور تو م دملت کے لئے سرفروش کا جذب رکھنے والوں کی مجری کر کے انہیں گرفتاری شہید کروا کے قوم سے غداری اورا گریز سے وفاداری کے الوں کی مجری کر کے انہیں گرفتاری شہید کروا کے قوت ہم بہ بہتیا نے کے لئے اس کی صفوں میں کمیڑ بہوا، تو کوئی اُن کی طرفداری میں میدان بھک میں آتر اے خوش بید کہ کس نے میر جعفر کا کمر بہوا، تو کوئی اُن کی طرفداری میں میدان بھگ میں آتر اے خوش بید کہ کس نے میر حدول کا مولی کر سامنے آیا تو کوئی ورید وہاوران غداروں کروا را داکی تو کسی منہ میں میڈ اور سامن مرز اغلام اسمد تا ویا کی مدان کا اور طبیر فروشوں، وین وقوم کے دشمنوں میں سرفیر ست مرز اغلام اسمد تا ویا کی شمان کا م بے چا نچہ ڈاکٹر اسعد گیلائی نے اُن اگریز وں کا وفاوار ٹاندان ان کے عقوان تھے لکھ کہ مشروع کا موادار ٹاندان کی متعد دافرا و نے اس ٹی حکومت کی ترقی اور استحکام میں جو نیز زی و جا ارک سے کام لیا تھا اور پھن مازک موقعوں یہ اس کی مدوک اور استحکام میں جو نیز زی و جا ارک سے کام لیا تھا اور پھن مازک موقعوں یہ اس کی مدوک

محردین کلیم قادری" جنگ آزادی 1857ء می لاہورکا کردار" کے عوان کے تحت
لکھتے ہیں کہ کمآب" مرزا نبیت کا سیاسی محاسبہ" میں لکھتے ہیں: " 1857ء کے وسط میں
بناوت کے شطے بھڑک اُ شجے بقریب تھ کہ اگریزی رائ اس بھٹی میں جل کر را کھ ہوجا تا ،
اندرون ملک کے بعض عناصر نے اس جلتی ہوئی آگ اپنے خون سے محتذا کرنے میں

انگریز توم کا ما تحد دیا ، ان بی بنج ب کا سکداد رضلع کوردن پورتصبه قادیان کا ایک رئیس مرزا غلام مرتفعی خاص طور پر قابل و کر بین " - (، بنامه نزی ب ایسنت کر چی، بخب اوی نبر، جربیه تادی لا فری درجب 1395 مه جولائی 1975 دیس 130)

بياتو محمدوين صاحب كي بات ب آية اب مرزائة قاديون كي سنة بيل كهوه اسے فائدان کے بارے ش کی بتاتے ہیں اسے باب، واوا کے کوشے کاریا ہے سن تے ميں، چنانچەم زاص حب'' كتاب امبريه'' كے شروع ميں' اشتہاروا جب الاظہار'' ميں لکھتے میں ایک ایس فاتدان ہے ہوں جوال کورشٹ کا یکا خیر خواہ ہے، میرا دادا ( '' وا دا'' کی جگه تر جمان ا بیسنت بین ' والد' ' ہے ) غلام مرتقبی کورنمنٹ کی نظر بیں و فا وار اهِ رثير خواه آهي تن جن كودر بايركورزي شي كري التي تقي ، جن كا ذكر مستركريفن عدا حب ك تاری "اشین پنجاب" می ہاور 1857ء میں انہوں نے اپی طاقت سے بڑھ کر سر کار انگریزی کی ایدادی دیئے تھے، ان خدمات کی وجدے جوچشیات فوشنووی حکام ان کولی تھیں، جھےافسوں ہے کہ بہت کی اُن میں ہے کم ہو گئیں، مگر تین چیٹییا ہے جومذے سے جیب چکی ہیں ، اُن کی تعلیل حاشیہ میں ورج کی گئی ہیں ، پھر میرے واوا صاحب (ترجمان المسنّت ميں ہے كہيم ہے الله )كى و فات كے يعدمير اين ابھا في مرزا غلام قاور خدوت سركارى شل معروف رہا اور جب تمول كے كورير (ترجمان السفت شل ب ترتموں کے پیش رہے) مفسد ول کا سر کار انگریزی کی فوسے مقابلہ ہوا تو وہ سر کار انگریزی کی طرف سے لڑائی بیں شریک تھ ''۔ (رمغریں بیداری کائریکیں ہی 359) (وہنا مرزی یا ایشنت كر في والمريدة وي الأخرى وعب الرجب 1395 ما جلاتي 1975 ما 137)

مرزا صاحب اگرخودی کہدو ہے کہ میرا فاندان انگریزوں کاوفاوار، اُن کا معاون و مددگار رہا، انگریزی استعار کومضوط کرنے کے لئے اس خاندان نے مید یہ کارنا ہے مرانجام دیے تو اہلِ اسلام نے پھر بھی مان لینا تن کیونکہ مسمان تو پہلے سے تی بیشور مجا

رہے جی کہ بیا تکریز و فا داری اور باپ وا داکی جاناری کو بیان کرنے کے لئے و دایک انگریز کو ایک انگریز و فا داری اور باپ وا داکی جاناری کو بیان کرنے کے لئے و دایک انگریز کو کوبلور کوا دیے گراتے گئے تاکدان کی اسلام وشنی شرکسی کوکوئی رقوب فی ندر ہے ، اور انگریز کو تو این سے خمیر فروشوں کی ضرور سے تھی وہ ان کی تحریف اور ان کی خدما ہے کا اعتراف کیوں ندکرے گا کیونکداس نے ان سے اور ان جیسوں سے اور بھی بہت سے کام بیٹے تھے ، اسے بھر شری ہے تھے ، اسے بھر شری ہے تھے ، اسے بھر شری ہے تھے مانے مان کے ان کا حاجت تھی ۔

کیونکدانگریز جانبا تھا کہ مسمانوں میں فلخ ونصرے اوران کی اسلامی زندگی اورماتی خد مات کا سب سے بڑا ؤر رہے بھیشہ ہے ان کا جذبہ کہا در باہے ، او رمسم ٹوں کی ہزا رسالہ ناری اس کے مامنے تھی کہ جب بھی اور جہاں بھی غیرمسلم قوم نے مسمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کی ،ان کو اُن کی زیمن اور آزا دی ہے تروم کرنے کی سعی کی ،ان کے و بی سختی کومٹانا اور ملی اقد اروں کو برلنا جا ہا اس و نت و ہاں مسل نول نے جہا دی تح یکیں جل کرجایرا ندہ ظامانہ کاروائیوں کاسختی ہے مقابلہ کیا اوراس نے وٹیا کے مختلف خطوں میں و کولیا تھ کہ مسمانوں کے جن ملاقوں میں بھی فرنگی سامراج نے اپنے قدم جمانے جا ہے، مسلم نوں کی جبادی تح کیوں نے اس کے لدم اُ کھا ڑو ہے، جباں جانا حایا تو مسلمانوں کے جذبہ جہا دینے ان کا را سرتہ روک کیا ،اور پھر ہتد ہی انہوں نے حکومت مسلمانوں سے تجینی تھی، مزاحمت کا سب ہے بڑا خطرہ اُسے مسل ن آوم ہے جی تھ ،صرف خطرہ می نہیں تھا ینکہ اُ ہے یقین تھا کیونکہ وہ تجربہ بھی کر چکا تھ ، اس لئے اس استعاری قوم کواس کی اشد ضرورت تھی کہ سل نول کے جذبہ جہاو کانو ڑتا تی کیا جے نا کدو دیا ساتھ ارکی غلامی یر راضی ہوسکیس الیکن ظاہرے کہ اہل اسلام میں جوجد بقر آن وسقت کی تعلیم ت کے نتیج یں بیدا ہوا ہوا ہوا سے ختم کر ویتا آسان کام نیس ہے، او را کی تعلیمات جو مقدل محب بر مصمل ہوں اورو و کی قوم کی روای ت کا حصد ہول انہیں چند تقاریر یا ایک آ دھ صمون سے

زائل فيس كياجا سكنا تغا-

اور مسمانوں کے جذبہ جہادے اگریزوں کی پریشانی کا ندا زہ وہلیو وہیو بھرک کا اللہ انہ اور وہیو وہیو بھرک کا بہارے بھر اسلامات (Our Indian Muslims) ہے بھی بورسکانی مسلمان وہ سلمان ہے ہور کا ہار نے واضح طور پر لکھ ہے کہ مسمانوں بھی جہاد کے ایک مستقل خطرہ ہے وائن کی سلمانت کے لئے ایک مستقل خطرہ ہے وہ انگریزوں نے ایک طویل استبداد کے بعد بیر محسوں کیا کہ بہیانہ تعددا بھا کی بودیا الفرادی مسلمانوں سے اس جذبہ کو تو نیس کر سکتا باتو انہوں نے جہاد کے فارف میں حث پیدا کر کے علی استبداد کے بادر کلام القد کی تغییروں فارف میں جداری میں اسلامانوں نے جہاد کے فارف میں حث پیدا کر کے علی اس فیل سے اس جذبہ کو تو نیس کے مادر کلام القد کی تغییروں کا مزاج بداوانا چاہا ۔ وَاکْمُ بِنْمُ کی تولد کیا ہے مواس وقت کا مزاج بداوانا چاہا ۔ وَاکْمُ بِنْمُ کی تولد کیا ہے مان علی دو فضلا ء کا پید چاس وقت میں جداری دو ت

خرض ہید کہ انگریز کی اشد ضرورت تھی کہ وجہاو کے فاف تو ہے ما کر ہے۔ گئیب ورسائل تکھوائے اور انہیں ش کے کروائے تا کہ مسل توں میں جذبہ جہو دکا تدارک ہو سے اور انہیں ش کے کروائے تا کہ مسل توں میں جذبہ جہو دکا تدارک ہو سے اور انہیں ش کے اور پھر وہ میں گئی جہا ہتا تھ کہ متد وستا کی مسلما نوں کی اکثر بہت پر حی لکھی نہیں ہے اور بید لوگ اپنے دو صافی رہنم دوں علی وہ مشاکح کے پیروکار ہیں اور جو ایک ملک طبقہ ہے وہ بھی ان سے بے بنا و مقیدت رکھنا ہا ور انہیں اپنار بیرور بہنما و تا ہے۔ اس لئے اس نے اس کے اس سے اس کے النے الیے لوگ تلاش کرنے شروش کر دیتے جو بیری مربیدی سے وا بستہ ہوں یا عوم دینید سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور پھر کینے والے والی تو وہ مندی کے غدار وہر تو من میں موجود شے تو مدار میر تو م کے ہر طبقے میں پوئے جاتے ہیں وہ وہرا نی جب نیر النزون میں موجود شے تو اس کے ہزار سال بعد کتے ہوں گے۔ ابندا تلاش کرنے پر اُسے ایے لوگ ل کے جو بیکا م سرانجام و سینے کے لئے تیار شے و غیر مقلد میں گئے والے الیے وگ ل کے جو بیکا م سرانجام و سینے کے لئے تیار شے و غیر مقلد میں لیے نام نہا والجد بیٹ کے مرغز مولوی میر حشرہ ولوی گئی سائل ایجہا و کا فی کی کا ب لکھ دی اور حسین بٹ لوی طرفر واموصوف طرخ جو سے اگریز کی اطاعت وفر مانبر داری کولا ڈم اور ووسرے اُن کوم زاموصوف طرخ جو سے اگریز کی اطاعت وفر مانبر داری کولا ڈم اور ووسرے اُن کوم زاموصوف طرخ جو سے انگریز کی اطاعت وفر مانبر داری کولا ڈم اور

جب وکومنسوخ قرار دیا، چنانچ مرزا غلام احمد نے برطانید ( عکومت) کے مام اپنے ایک کتوب میں اس کا قرار فخر بیدا تداز میں اس طرح کیا کہ "میں نے پچاس ہزار کے قریب رس کل و کنایش چیوا کر فنگف مما لک میں پھیوں دی بین کدا تگرید کورنمنٹ ، ماری جُیس ہے، اس کا امل عت ہرمسمان پر فرض ہے، جس کا نتیج بید ہوا کہ لاکھوں اٹسا نوں نے جب دے ان فعد خیالات سے قو بہ کرلی جوما فہم مُلُا وَل کی تعیم سے اُن کے داوں میں بیدا ہو گئے تھے، یہ ایک انگی خدمت جھوسے ظیور علی آئی ہے، جس پر جھی فخر ہے "۔

اب اس نے بیٹو کی کس دور ش دیا ، آیا جگ آزادی 1857ء کے وقت ویا یا اس کے بعد مرزا کی گریر یہ تا دی گیان کرنے ہے بالکی خاص تی ہیں ، اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اگراس نے بیدی م 1857ء شی ٹیمیل کی تو اس کے بعد جدی کیاتھ ، جب کرصد ایق ارکانی صحب نے صراحة لکھ کہ مرزا نے جرمیت جباد کا تو کی 1857ء میں دیا ، چنا نچ موصوف نے ایک عتوان ' مرزا نے اگریز کے انجاء پر تحرمت جباد کا تو کی دید'' کے تحت لکھ کہ ایک عتوان ' مرزا نے اگریز کی اطاع ہے گوا جباد کا تو کی دید'' کے تحت لکھ کہ اور کا اور الے '' کے تحت لکھ کہ اور کو اور جباد کو تمون فر اردوا اور جباد کو تمون فر اردوا الے '' کے ایک ایک کی اور جباد کو تمون فر اردوا اور جباد کو تمون فر اردوا الے '' کے ایک ایک کی اور جباد کو تمون فر اردوا این کہ مرزا نے جباد کی حرمت و منسو فی کا اعلان 1857ء میں کا کیا ۔۔۔ بے اور کھی کہ جباد کی حرمت و منسو فی کا اعلان میں میں کے بیار کہ جباد کر رہے اس میں کہ بیار ڈو ھائے جارہ کی بید جبائر جب 1427ء میں اگریز کے فل فی کوریل جباد کر رہے ہے اور منام دو کواند کی ایک کا قائل تر دید حقیقت ہے کہ مرزا قادیا نی کے فائدا ن نے جگ میں دیل بیا کی کا قائل تر دید حقیقت ہے کہ مرزا قادیا نی کے فائدا ن نے جگ میں دیل بیا کی کا قائل تر دید حقیقت ہے کہ مرزا قادیا نی کے فائدا ن نے جگ

" بن را جانار فاعدان مركار وولت مدار وسلطنت الكش كا خود كاشته بودا ب، بهم نے سركار الكريز كى كى راه يكى اينا خون بهانے اور جان وينے سے بھى كہمى درائے تهن كيا"۔

یہ طانوی استعار کوطول دینے کے لئے عالم اسدم کے خلاف اس انگریز ہے ' دخود
کاشتہ پو دے ' نے جوخد مات سرانجام دی ہیں اگران کی تنصیل ہی کی جائے تو بقول مرزا
غلام احمد قادیوتی اس سے بچاس الماریاں بھر سکتی ہیں ، گراس وقت ہم زیو دو تنصیل ہیں
جانے کی بجائے اجما فی طور پر صرف اس پہلو کا جائز ولینے کی کوشش کریں گے کہ اس نازک
ترین ووریش جب عالم اسدم ہیں ایک انتہا فی اہم اور عظیم ترریا ست (یا کستان) معرش
وجود ہیں آری تھی تو قادیا فی گروہ نے اس کی تفکیل ہیں کیا اہم خدمت سرانی موریں ۔

# يهلي كول ميز كانفرنس اورظفر القد خان قادياني:

واکسرے ہند نے کانفرنس طلب کی تا کہ بہندہ ستان کے واقع اس و ایا ن کا کوئی من وصورہ ا با ایک کانفرنس طلب کی تا کہ بہندہ ستان کے واقعی اس و ایا ن کا کوئی من وصورہ ا با کانفرنس بیل مسلم لیگی سنے کا گھر سے بیڈ روں نے اوا آ کانفرنس کا چیکا کے کر دیا تھ، اس کانفرنس بیل مسلم لیگی اکا برین نے مسلم نوں کوا لگ تو م کی هیشیت سے وسیع جانے اور ان کے حق تما تعدگی کو تسلیم کر لئے جانے کی وضاحت کی، قائد اعظم ، مجمع علی جو ہر اور سرمجہ شفیع کے علاوہ اس کانفرنس بیل میر ظفر اللہ قادیونی نے بھی شرکت کی، گراس کی شرکت کا مقصد کی تھ اس مشیقت ہے ہو دو سال ان کے مصنف ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی نے افسان سے بروہ دان تا ہو لی کے کورزسر میلکم مشیق ہو اکثر عاشق حسین بٹالوی نے افسان ہے ہوئی ہے کورزسر میلکم بیل کو 10 مئی 1930 موالے تھ سے بیل کو 10 مئی 1930 موالے تھ سے کے در رہے اپنی کا دکر دیگر سے ان اللہ ظلے آگاہ کی:

میں فہیں جا بتا کہ کانفرنس میں صرف جنائ تقریر یں کر ساووا سے دیمی فیل شرور موجود ہو جو

آزاوی 1857ء میں انگریز کا بھر پور ساتھ دے کرمسلمانان بندگونا قابل تلائی نقصان کہنچیا مرزا غلام احمد خوداد راس کے باپ داداد ربھ کی دغیر دمسلمانوں کے دعمین خصاب کے انگاء دائر مائی دغیر دمسلمانوں کے دعمین خورات اللہ 1857ء کاز مائی مسلمانان بہند کے لئے ابتلاء دائر مائش کاز مائی ، و د دوریز انتھی دوراتھا، تو ایسے مشکل دفت میں جو دعمین کا ساتھ دے اس کے ساتھ تعادین کرے اس کا مد دگار ہے ، اس کا مد دگار ہے ، او دورہ کی دعمین کی برار بادرجد زیادہ خطرنا کے بوتا ہے۔

# تحريكِ بإكستان اورگرو وِ قاديان

قادیا نیت ایک سی ت ترکی کے جسے بر مغیر میں اگریزی استفار کواول و بے کے لئے تکنیق کیا گیا تھ لیکن اپنے مقاصم کے حصول کے لئے اس پر فدیب کالب دو اور حاکمیا ، قادیا فی اکارین اپنے جتم دان ہے تی ہر طانوی استفار کی بلاچوں و جہا اطاعت وو فاواری کا درس و ہے آئے ہیں ، اس گروہ کے اوسین سیای و فدیمی بیشوام زاغلام احمد قادیا فی نے ہر طافت کرتے ہوئے اپنی کہا ہے " تبیخ رس ات "جلد 7 صفی 19 پر تحریر کیا.

جناح کو وہ بدو جواب وے اور سے کہہ سکے کہ جناح کے خیالات بندوستانی مسمانوں کے خیالات آبیں ہیں بلا شہریکام مشکل بھی ہے اور ما کوار بھی و تضوص البی ہالت میں جب کراس نمائند ہے کی جس کے خیالات کی تر دید منظور ہے حیثیت یہت بلند ہے جھے بیتین ہے شفاعت احمداور ظفر الندائی فرض کی بھا آور کی میں قطعاً در فی تمیں کریں گے شفیق کے متعلق جھے اندیشہ ہے کہ اگر اس نے جناح کی مخافت میں چھے کہاتو می دائے ہے اندیشہ ہے کہ اگر اس نے جناح کی مخافت میں چھے کہاتو می دائے ہے والی رقابت پر محمول نہ کیا جائے '۔ منافقت میں چھے کہاتو می دائے سے والی رقابت پر محمول نہ کیا جائے '۔

## تىسرى كول ميز كانفرنس اور قادياني:

## خواب کی بات:

23 مارى 1940 ء كومنٹو بإرك لا يور (موجوده اتيال پارك) بيس منعقده مسلم

لیگ کے سالد نہ جلسہ یک مسلم نول کے لئے ایک علیحد ہ وطن کے حصول کی قرار داو با قاعدہ منظور کر لی گئی اورعلیحد ، ملک کے حصول کے لئے کوششیں تیز کر دی گئیں تو قادیا تی اکا پر بھی تقسیم ہند کی مخالفت کے لئے جُو نے اُنا رکزمیدان میں آگئے۔

13 ار بل 1947 ء كوظفر القد قاديا في مجيج كا تكائ تقد، قاديا في خيفه قا في مرزا محمودا حمد نكاح كي تقريب شي شريك بهواء ادرا بنا ايك خواب سُنايا جو قاديا ندوس كي آرگن "الفضل" من شائع بواء اخبر ولكه تناها ا

" حضور نے اپنی رویا ہون فر مایا جس میں ذکر تھ کہ گا تدھی ہی آئے
ہیں اور حضور کے ساتھ ایک ہی چار پائی پر لیٹنا چاہجے ہیں اور ذرای
دیر بیٹنے پرفورا اُ ٹھ جیٹے اور گفتگوشرو س کر دی ، دوران گفتگوضور نے
گا تدھی ہی کو مخاطب کر کے فرمایا سب سے اچھی زبان اُردد ہے،
گا تدھی ہی نے بھی اس کی تھیدین کی ، اس کے بعد حضور نے فرمایا
دوسر نہری پینجاب ہے، گا تدھی ہی نے اس پر تیجب کی تحر آفر مان
سے ، اس کے بعدرو یا ٹیل فظارہ بدل گیا "۔

اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اللہ یہ جورہ فسا دات ہے متعلق ہوں اوراس سے پیدا گلاہے کہ بعد دمسم تعلقات ابھی اس حد تک نیس پہنچ کہ سلح نہ ہو سکتی ہوں ہمیں کوشش کرنی ہے ہے کہ جد کوئی بہتر صورت بیدا ہوجائے " پھر حضور نے فر مایا : "اس متجہ بر پہنچا ہوں کہ بہتر وستان پی آمیں دوسری اقوام کے ساتھ ال بھل کر دہنا جا ہے اور بہتروی بہتروی اور بہترا ہوں کے بہتروی بہترا اور بہترا ہوں کے بہتروی بہترا ہوں کہ بہتروی بہترا ہوں کہ بہتروی کے بہتروی اور بہترا ہوں کے بہتروی بہترا ہوں کے بہترا ہوں کو اور بہترا ہوں کا بہتر کی بہترا ہوں کے بہترا ہوں کا بہترا ہوں کے بہترا ہوں کے بہترا ہوں کے بہترا ہوں کا بہترا ہوں کا بہترا ہوں کے بہترا ہوں کا بہترا ہوں کے بہترا ہوں کے بہترا ہوں کے بہترا ہوں کا بہترا ہوں کا بہترا ہوں کے بہترا ہوں کا بہترا ہوں کہترا ہوں کا بہترا ہوں کا بہترا ہوں کی کہترا ہوں کا بہتر کی بہتر کی اور کر بہترا ہوں کر بہترا ہوں کو بہترا ہوں کا بہترا ہوں کر کر بہترا ہوں کا بہتر کر ہوں کا بہتر کر ہوں کہترا ہوں کر بہترا ہوں کر کر ہمترا کی بہتر کر ہوں کر بہترا ہوں کر کر ہمترا ہوں کر کر ہمترا ہوں کر کر ہمترا کر کر کر ہمترا کر کر کر ہمترا کر کر کر ہمترا کر کر کر ہمترا کر کر ہمترا کر کر ہمترا کر کر ہم

5 اپریل 1947ء کو قادیا نیوں کے تر جمان ' الفضل'' نے ایک ہار پھراپنہ مؤقف ان الفاظ بھی دہراہ ۔''بہر حال ہم چاہتے ہیں کدا گھنٹر ہندوستان ہے اور ساری تو بھی ہم

شيرد شكر يوكروين"-

## هیدُآف دی احمه ریموومنت:

#### ر دری منصوبد:

46 1945ء کے عام انتخابات شمسلم لیگ کی شائد ارکام پائی نے جب بیٹا ہت کر دیا کدا ب مسلم لیگ کی شائد ارکام پائی نے جب بیٹا ہت کر دیا کدا ب مسلم لیگ کا مطالبہ (تقسیم ہند) ماننا ہی پڑے گا تو قادی فی سربراہ مرزامحمود احمد قادیات سے دِنّی رواند ہوا تا کہ برطانوی عہدہ واروں اور برصغیر کے سیاک قائد ین سے گفت وشنید کر بھے۔

مرزامحووا حر 26 متمبر 1946 ویتی روا ند بروا اورای کے ہمراہ ویکر قادی نیول بی اس کے بھائی مرزاشریف احمد مرزایشرا حمد ظفر القد فان کا بھائی اسدالقد فان اورمولوی عبدالرحیم وردو غیرہ شال تھے۔ (تاریخ احمد یت جد دہم، من 321) تیام والی کے دوران یہ طافوی اللہ جیس کے افسران سے تیا دلہ خیال کیا اور داکسرائے لدر و ویل سے قط و کتا ہت کی مولوی عبدا رحیم درد کو فصوصی پیغیم و سے کروائسرائے کے پرائیو جٹ سیکریٹری کی باس بھی ، یہ طافوی عبدا رحیم درد کو فصوصی پیغیم و سے کروائسرائے کے پرائیو جٹ سیکریٹری کے باس بھیج، یہ طافوی وفتر خادجہ سے بھی را بطہ کیا اور طویل خدا کرا ت کے بعد یہ طافوی الشری بین کے بات میں دائی میں دائی تیاد کی اس مارش سے یہ و داشو نے کے لئے الشری بین کے بین دورائس نے کے دورائس نے کے دورائس کے لئے دورائس کے تعاوی سے میں دورائس کے ایک میں دائی تیاد کی اس مارش سے یہ و داشو نے کے لئے الیک میں دائی سے دورائس کے تعاوی دورائس کے تعاوی دورائس کے تعاوی کے لئے دورائس کے تعاوی سے دورائس کے تعاوی کے دورائس کے تعاوی کے دورائس کے تعاوی کا کا دورائس کے تعاوی کی دورائس کے تعاوی کے دورائس کے تعاوی کے دورائس کے تعاوی کا دورائس کے تعاوی کی دورائس کے تعاوی کے دورائس کے تعاوی کی دورائس کے تعاوی کیا کی دورائس کے تعاوی کو دورائس کے تعاوی کی دورائس کی دورائس کی دورائس کی دورائس کے تعاوی کی دورائس کے دورائس کے تعاوی کی دورائس کی دورائس کی دورائس کے دورائس

مند رجه ذیل واقعه بهت دو بسکا می شنخ

خفيداور ذاتي

ينجاب كأب لاجور

8 يول في 1947 مست مير سايار سائال

آپ کا تعالیٰ بر 19 یف 205 ایڈیا 15 وی او بی محررہ 18 جون 1947 و موصول ہوا ، پاکھ کے درہ 18 جون 1947 و موصول ہوا ، پاکھ ان کے ورے بیل سب پاکھ طے پاچکا ہے اہم دیگرہ وا اے انجا کی جہم ہیں ، پاکھتان کی حتی شکل کے بارے بیل کوئی فیصد نیس ہوا ، اور یہ پیلی علم نیس ہوا کہ اس بیل حکومت کی بیت کیا ہوگی ، یہ تو جہ بی امرے کہ مسٹر جناح آمر کی حیثیت اختیار کر جا کمی گاور پوری قو ت ایک فتخب ٹولے کے پاس ہوگی کیکن ان بیل سے ہرایک کا منصب کیا ہوگا اس کا ایک تک فیصلہ نیس ہوا ۔ وال اے کے پاس ہوگی کیکن ان بیل سے ہرایک کا منصب کیا ہوگا اس کا ایک تک فیصلہ نیس ہوا ۔ وال اے کے پیش نظر ایساموزوں وقت نیس آیا جب ان افراد کی نئے تھی کی جسکے باان سے روا بطاستوار کے جسکیں کوئکہ پڑتے پیشنیں کہ کون لوگ

ما بخ آئے والے ہیں۔

میرے خیل میں را بد افسر کا لائن پر کام کرنا درست دے گا میں بیڈیس کہتا کہ بیر بہترین راستہ ہے لیکن احد کو علم ہے کہ دالی میں متعلقہ آمور پر بحث کے دوران ای انتظام کے ہا د ہے میں اللہ تی رائے پا گیا تھا، امید ہے احمد کو پا کستان کی ہوگی اہمیت حاصل ہوگی، چنانچہ وہ گذشتہ تضورات و نظر ہات ہے ایسیائی کوایٹ دکر ہے گا۔

> م پ كامخلص ۋېليواين في منكس

با وُعدُّ رى كميش اور قاديا ني كروه:

قا دیا نیوں کی مجر پور تالفت کے باوجود جب تقلیم ہندیا گزیر ہوگئی اور پاکستان کا قیام ممکن نظر آئے لگا تو قادیا نیوں نے پاکستان کی جغرافیا کی صورت کو نقص ن پہنچانے کی بھیا تک کوشش کی ، حد بندی کمیشن جن دنوں پاکسی محارت حد بندی کی تفعید ت لئے کر دبا تق ، اور مسلم لیکی و کا تکریسی نمائند ے ابنا بنا مؤقعت بیش کر رہے تھے بتو باقو و قدر ری کمیشن اس و فقت و رطح ہرے شے بتو باقو اور گئی تو اور تک و فقت و رطح ہرے شاویان کو تو بی مراح مور اسم مرکز قادیان کو تو بی مرزامحود احمد مرید او قادیان کو تو بی اندن میں مرزامحود احمد مرید او قادیو فی گرد و نے لندن

مثن کے میلنج مثن تی احمد باجود کی معرفت لیبر حکومت کوا یک میموری مرواند کیا جس میں ورخواست کی گئی تھی کہ قادیا تی کوروس کی تعویک ہوپ کے شہرو کیکن کی طرح آزاور یاست کا ورجہ دیا ہوئی نے لیکن لیبر حکومت کے سیاس مدید ہیران سے الاسکی نے اس ججو یو کومسٹر وکر دیا کی نے اس ججو یو کومسٹر وکر دیا کیونکہ متوقع تا دیو تی رہوست کی حیثیت ایک محصور علاقے کی کی ختی تھی جس کا آزادہ جود صلیم جین کیا ہو سات کی حیثیت ایک محصور علاقے کی کی ختی تھی جس کا آزادہ جود صلیم جین کے سکھ لیڈرور یام شکھ ہے آزا و پہنچ ب کے صلیم جین کیا ہو سکتا تھا۔ مرزا بشیر احمد قادیا تی نے سکھ لیڈرور یام شکھ ہے آزا و پہنچ ب کے صوال پر گفت و شنید کی اور پڑا ب کو تقسیم ہونے ہے بہت نے اور قادیان کے شخط کے لئے کا فی تک و قود کی جو کامیا ب نہ ہو تک ہے ہوئے سے بہت نے اور قادیان کے شخط کے لئے گئی تک و قود کی جو کامیا ب نہ ہو تک ۔ ( تا ہون سے اسر خل تک، من 186 ، بحالہ رونامہ الان میں 186 ، بحالہ رونامہ الان میں 196 ہوں ، 195 ہوں 1965ء)

لیر حکومت کی طرف سے قادیان کو آزار دیا ست اللیم ند کئے جانے کے بعد قادیان من کادیان سے حد بندی کیئی کو غلط اعداد و شار فیل کر کے آزاد قادیان حاصل کرنے کی فادیا نیوں نے حد بندی کیئی کو فیل اعداد و شار فیل کر کے آزاد قادیان حاصل کرنے کی فاکم کوشش کی ، حد بندی کیئی کو فیل کئے جانے والے میموریڈم میں قادیانیوں کے علیحد و فاکم کوشش کی ، حد بندی کی مبا اخذ آمیز تعداد کیفیت اور آیا وی کی تفصید ت ورج آیا ، چھ فد بہب مول وقو تی مار زشن کی مبا اخذ آمیز تعداد کیفیت اور آیا وی کی تفصید ت ورج آیا ، چھ کی کی تحقید کی کام کو مبت کی مرفق سے شائع ہونے والی انگریز کی کتاب " وینج ب کی تقلیم" کی جملہ تفصیلات ورج کی جملہ تفصیلات ورج آیا ۔ (قادیا تیت کی میائی جو بی مادادل ، می 158 میں قادیا کی عرضد اشت اور اس کی جملہ تفصیلات ورج آیا ۔ (قادیا تیت کی میائی تجزیر ، جلدادل ، می 158 میں قادیا کی عرضد اشت اور اس کی جملہ تفصیلات ورج آیا ۔ (قادیا تیت کی میائی تجزیر ، جلدادل ، می 158 میں تو والی است ورج اور اس کی جملہ تفصیلات ورج آیا ۔ (قادیا تیت کی میائی جزیر ، جلدادل ، می 158 میں تو ویک دسا جزادہ طارت می ورقیم آلادی )

قا ویا نیوں کے الگ محفر ما مدیقی کرنے کی بھیجہ بھی قا دیا نیوں کا الگ ریاست سے قیام کا مطالبہ کوئشلیم نہ کی گیا ابستہ باؤیڈری کمیشن نے اس محفر ما مدسے فا کدوا تھا تے ہوئے قا دیا نیوں کومسمانوں سے الگ شار کر دیا ، اس طرح کورداس پور کاشلع جس کی ہندومسلم آبودی کا تناسب 49 اور 51 فیصد تق (غیرمسلم 49 فیصد اورمسمان بشمول کا دیا تی گروہ 51 فیصد کی قادید کے اور غیرمسلم 51 فیصد کی قادید کے اور غیرمسلم 51 فیصد ہوگئے اس طرح کورداس پورکومسلم اقلیت کاشلع قرار دے کراس ایم غیرمسلم 51 فیصد ہوگئے اس طرح کورداس پورکومسلم اقلیت کاشلع قرار دے کراس ایم

قیام پاکستان کے بعد قادیا نیوں کا کردار:

قادبانیوں کی طرف سے ہرطرح کی رکاہ ٹیس اور مشکلیں پیدا کرنے کے ہو وجو والقد کے فقتل و کرم سے جب ہو کتان و نیا کے نقشے پر آنجر کرس سے آیا تو اب قادی نیوں نے شخص اعداز سے اس ملک کو صفی یہ ہستی سے مثالے اور بدنام کرنے کے منصوبے بنائے ،اس سلملہ ہیں چندا یک حقائق کو تحریر کرنے کے بعد میں اپنے مضمون کو فتم کر دوں گا۔

ظفر الله خال قادياني بطور وزير خارجه بإكسّان:

قائد اعظم نے ظفر القد فان قاویا فی کووزیر فاحد بو بنالیا محراس کی کارکروگ ہے آپ مطمئن نہیں ہوئے ، 1948ء میں راہد صاحب محمود آپا وکی کرا پی آمد کے موقع پر آپ نے اپنے خدشات کابر ملاا قلبار کرتے ہوئے فر ماہد:

> " کا دیا ٹی وزیر خارجہ کی و فاواریاں مکنکوک ہیں ، بی ان پر کڑئی تظر رکھے ہوئے ہوں اور عملی اقدامات اٹھائے کے لئے جمعے مناسب

ترین عدقہ کو بھارت کے حوالہ کر دیا گیا ،اور نہ صرف یہ کہ کورداس پور پا کتان کے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ بھ رت کو تشمیر تک تینچنے کا آس ن راستہ میسر آگیا جب کہ پاکتان کشمیر سے ہٹ گیا۔

نیز آگے گل کرآپ فرماتے ہیں: "اس ظفر اللہ خان نے پاکستان کی کوئی خدمت خبیس کی بلکہ پٹھا تکوٹ کا علاقہ ای کی سارش کی بنا پر پاکستان کی بجائے ہندوستان ہیں شامل ہوائے۔ (افت روز وچٹان لا مورہ 1366 اگست 1984ء)

تقتیم ہند کے حوالے سے چند چونکاد بیخے والا بیا نا ت:

1- ہم نے یہ یات پہلے بھی کئی ہار کئی ہادراب بھی کئے ہیں کہ ہمارے نزویک یا کہنا اصولاً غلط ہے۔ (خطر مرز محمولا محمولا مدار الفئل قادیاں ، 12-13 ام بل 1947ء)

پاکستان کا جما اصولاً غلط ہے۔ (خطر مرز محمولا محمولا مدار الفئل قادیاں ، 12-13 ام بل 1947ء)

2- ہیں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ ہم ہندوستان کی تقلیم ہر دضا مند ہے ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجمود رک سے اور ہم کوشش کریں گے کہ کس نہ کسی طرح متحد ہوجا کم ۔ (تقریم مرز المحمولات میں الفئل کا دیاں 16 متی 1947ء)

3- ممکن ہے کہ عارض طور ہر کچھ افتر ات ہو اور کچھ دفت کے لئے دونوں تو میں (مسلم اور ہندو) الگ الگ رہیں گربیر حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہو جائے بہر حال ہم چاہجے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان سے ۔ (سندسمبراور قادیا فی استاز اختر کا شیری می 50 ، بحال روزنا مرافعال قادیان - 17 می 1947ء)

67

قا دیانےوں کا مسلمانوں سے کیاتعلق؟

وفت کا انتظار ہے"۔ (قادیو نیت کا سائ تجویہ، جلد اول می 476 از صاحبزا دوطارق محدود محالد قائم اعظم کی تقاریر)

افسوں کہ اس مناسب دفت ہے آب جس کا قائد اعظم کو انظار تھ آپ کی موت ہو گئی ، قادیا نی وزیر فارجہ کی پر کستان مخالف سرگر میوں کی تنصیل '' قادیو نیت کا ساس کی تجزیہ'' جلداول بس 473 نا 587 پر مفصل درج ہے۔

گاندھی کے آل پر قاوی ٹی سریراہ نے پنڈٹ ٹیرو کے مام آفزیت مار صیف پیغام کے ساتھ ان اللہ خاش کے کا خدھی کے بینام سے کہ باوجود اس کے کہ بمیں ہارے مقدس مرکز افادیان اللہ خاش کی تالہ کیا ہے گرہم آپ کے باور آپ کی حکومت کے فیر خواہ ہیں۔ (قادیان) سے زیرو کی تکالہ آلیا ہے گرہم آپ کے اور آپ کی حکومت کے فیر خواہ ہیں۔ (مسکر تھیماور قادیا فی احت از اخر کا تھیری ہی واقد بھی اور اس کی حکومت کے فیر خواہ ہیں۔ (مسکر تھیماور قادیا فی احت از اخر کا تھیری ہی واقد بھی اور اور الدین اور اور الدین اور 1949ء)

#### صوبه بلوچیتان:

صوبہ بو چستان کو قادیو ٹی اسٹیٹ شی تبدیر کرنے کی تیج پر 1948 ء شی مرزامحمود
قادیو ٹی نے ان الف ظ شی دی: "میوچستان کی گھل آیا دی پانٹی یا چھ لا تھ ہے زیا وہ آیا دی کو
احمدی بنایا مشکل ہے لیکن تھوڑ ہے آدمیوں کوا حمدی بنایا تو کوئی مشکل نہیں ہیں جہ عت اگر
اس طرف ہوری توجہ دے تو اس صوبہ کو یہت جلد احمدی بنایا جا سکتا ہے ، اگر ہم سارے
صوبے کوا حمدی بنائیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایس ہوگا جس کوہم اینا صوبہ کہ کیس۔

پس بیس جم عت کی توجہ اس بات کی طرف دیاتا ہوں کہ آپ او کوں کے لئے بیرعمدہ موقع ہے کہ اس بیر جم عت کی توجہ اس بات کی طرف دیاتا ہوں کہ آپ او کوں کے لئے بیرعمدہ موقع ہے کہ اس سے قائد واٹھا کمیں اورا سے ضائع ند ہوئے دیں ، پس بیرج کے ذریعے باو چستان کوایٹ صو بدینا لوتا کہنا رہن میں آپ کا مام رہے۔ (تادینادں کے مقائد وزنامہ الفضل ، 13 مام رہے۔ (تادینادں کے مقائد وزنامہ الفضل ، 13 مام رہے۔ (تادینادں کے مقائد وزنامہ الفضل ، 13 مام رہے۔ (تادینادں کے مقائد وزنامہ الفضل ، 13 مام رہے۔ (تادینادں کے مقائد وزنامہ الفضل ، 13 مام رہے۔ (تادینادں کے مقائد وزنامہ الفضل ، 13 مام رہے۔ ا

#### ر بوه ک رياست:

محسن با كتان قائد اعظم كى و فات كصرف تمن دن بعد يعنى 14 ستمبر 1948 ءكو

اگریز کورز فرانس موڈی کی خاص دلجیل سے چنیوٹ کے قریب وریائے جناب کے کن رے 1033 میں اور ایک آندنی مرلد کن رے 1033 میں اور کا ایک آندنی مرلد کے حساب سے فروخت کروگ کی ۔ ( تا دیانیوں کے مقالی و ازام قریب اور ان اور فوص حب می 52 میں اور حساب سے فروخت کروگ کی ۔ ( تا دیانیوں نے اپنا مرکز قادیوں سے رہوہ نتقل کرلیا بحوالہ رو رنا مرافعی ، 11 اگر 1948ء) قادیانیوں نے اپنا مرکز قادیوں سے رہوہ نتقل کرلیا اور حکومت یا کتنان کے مقابلے میں ایک متوازی حکومت قائم کر لی ، جماصت کا بیڈرا میر الموشین بن بیٹھا، وزارتوں کے مقابلے میں ایک متوازی حکومت قائم کر فی ، جماصت کا بیڈرا میر الموشین بن بیٹھا، وزارتوں کے مقابلے میں ایک متوازی حکومت قائم ہوگئیں ، فوج یا کتنان کے مقابلہ الموشین بن بیٹھا، وزارتوں کے مقابلہ میں الکا رقب قائم بوگئیں ، فوج یا کتنان کے مقابلہ میں دورا میں الموشین بن بیٹھا ، وزارتوں کے مقابلہ میں الموشین کی داخلہ قانو نا بند کر دیا گیا۔

## 1952 مَرُزنے شاپاے:

جؤری 1952ء کی ضیفہ مرزا بھیرالدین محمودا حدیثے بیاعل م مشتم کرالا '' میہ بہت کریں اور تنظیم کے ساتھ کام اور محنت کریں تو 1952ء میں ایک افتلاب بریا کر سکتے ہیں۔ 1952ء گزرنے ندو ہے کہ کہ احمد کا رعب وشمن (مسلمان )اس رنگ کی محموس نہ کرے کہا جا حدیث مٹائی نہیں جا سکتی اور وہ مجبور یوکرا حدیث کی کو دیش آئکر ہے''۔ (روز اسالفعل ورادہ 6جوری 1952ء)

#### نا ساز کی حالات:

ووسرا قادیونی سریداه مرزایشرالدین محموداحد پر ستان کے ختم ہوجانے کی حسرت دل شل لئے جب مرنے لگاتو وصیت کردی کہ جھے عارضی طور پر رہوہ شل دفن کیا جے بعد شل قادیون کے جب مرنے لگاتو وصیت کردی کہ جھے عارضی طور پر رہوہ شل دفن کیا جے بعد شل قادیون کے اس بہتی مقبرہ اسل میرک قبر بنائی جائے اس کی جمد عت نے اس و صیت قبر کی میت تو یہ س پر ان اللہ فا کے ساتھ کندہ کردا دی۔ 'جب حالات سازگار ہوجا کیل تو میری میت کو یہ س سے نکال کر قادیان شل وفن کیا جائے ، جماعت پر فرض ہے کدوہ میری وصیت پر ہری ظامے ہوا ہورا تھل کر بی ''۔ (سرزشوں کادیوچا تردے کی لی میں 194)

ا بھی چند ہرس قبل قادیا نیوں نے مذکورہ کنندہ شدہ اللہ ظامر زامحمود کی قبر ہے مٹائے میں بقول شورش کا شمیری مرحوم۔

اووخر دسمبر میں پاکستان فوج کے ایک گفتنوں کرتل نے معروف احراری سیڈ رسید
عط ءائلد شاہ بخاری سے ملاقات کی اور بیان کیا کہ ہم تیام پاکستان سے قبل قادیو نسبت کے
متعلق علاء کرام کے تعاقب قب کوالیک فضول ڈیہی جھٹر اسیجھتے تھے لیکن پاکستان بن جانے کے
بعد جوجھ کی اور سے مشاہد سے جس آئے ہیں واور جن تجربوں سے ہم گزرے ہیں وہ استے
متعلین ٹیل کہ یا کستان کی دہنداول کی لیڈرشپ سے بعد

1 - پاکستان اپنی موجود دیمیئت کھو ہیشے گا اوراس کا کوئی دوسر انتشہ نہ ہوگا۔ 2 - پاکسی نہ کی طرح ہندوستان کی طرف پلیف جائے گا۔ 3 - پاس کی حیثیت ایک مرزائی ریا ست کی سی ہوگی۔

ان تینوں میں جوشکل جس طرح قائم ہوگی اس کے پس منظر میں مرزائی ہوں گے، اس غرض سے اعدرونِ فائدہ واپنے ہاتھ مضبوط کررہے ہیں۔ (تحریک ختم نوقاز شورش کا ٹمیری، ص 86۔87)

تر یک با کتان اور قیم با کتان کے ابتدائی ایام ش قادیان و کے کرواری ایک بیسکتے گھناؤ نے کرواری ایک بیسکتے گھناؤ نے کروارے حامل بھنک بیس نے دکھ ٹی ہے اتبیا کا بیسو تع نہیں ،ابت تر یک فیم نبوت 1953ء بھی المعنی کا بیسو تع نہیں ،ابت تر یک فیم نبوت 1953ء بھی و تا 1965ء بھی دارے کا جگ و تا کہ و تر یا اعظم لیا فت علی خان کا آتی ، خیاء المحق کے دیارے کا جگ و تیارے کا حاواث تیسے ایم تو ی سانی ہے کے جیجے قادیا ٹی ساز شول کے بین اور یا قابل تر وید تبوت را تم کے باس محفوظ میں ،اگر کھی منا سب و قت ملا تو انتظام اور تا جائی کی بینی دور آت ہے تک پہنچا دور گا۔ (،بنام خیاء دم الاموں بحرید کے انگال اللہ اللہ اللہ 1997ء، جد خر 27 منا فرار آت کی پہنچا دور گا۔ (،بنام خیاء دم الاموں بحرید کے باس محفوظ ایم اللہ 1371 کا کا سات اللہ 1997ء، جد خر 27 منا فرار آت کی پہنچا دور گا۔ (،بنام خیاء دم اللہ 1371 کے باس محفوظ الل

قاد یا نیول کی غدّ ار یول کا تذکره:

قوم و ملّت کے ان غداروں کا تذکر وعوان جل آزادی 1857 ماورعوان

تح یک پاکتان کے تحت ہوا، ان کی ملک وشنی مضوط اور شوق وال کی روشنی میں سابقہ مغیات میں بہان ہوئی، اب پیر کرم شاہ صاحب از ہری کی زبانی بھی ان کی غدار ہوں اور کارگر اربیاں سنے، چنانچہ بیر محمد کرم شاہ از ہری نے ایک تحریر کے دوراان فرمایہ: ان کی غدار یوں کا گوشاہ اقعہ پیش کروں جس و فقت پاکتان بنا و رہند وستان او ربا کتان کی تقلیم ہوئی، تو ہوئی مون نے اپنی ان کی تعدا و زیادہ تھی کی تو کورواسپور کاشلع ہوئی مون نے اپنی ان کی تعدا و زیادہ تھی کی تا و راسپور کاشلع کی کارٹان کی تعدا و زیادہ تھی کی تا دیا ہوئی ہوئی ہوئی کہ ہوگئی، ہندوؤں کی تعدا و زیادہ ہوگئی اور تیج کورواسپور کاشلع ہندوؤں کی تعدا و زیادہ ہوگئی اور تیج کورواسپور کاشلع ہندوؤں کی تعدا و زیادہ ہوگئی اور تیج کورواسپور کاشلع ہندوؤں کی تعدا و زیادہ ہوگئی اور تیج کورواسپور کاشلع ہندوؤں کی تعدا و زیادہ ہوگئی اور تیج کورواسپور کاشلع ہندوؤں کی تعدا و زیادہ ہوگئی اور تیج کورواسپور کاشلع ہندوؤں کی تعدا و زیادہ ہوگئی اور تیج کورواسپور کاشلع ہندوؤں کو تعدا و ایک کر ہے۔

تشمیر الارے لئے شدرگ کی حیثیت رکھا ہے ، الاری شدرگ ہندو کے قبضہ بٹل گئ تو ( کا دیانیوں ) ان کی خیاشت کی وجہ ہے ، ان کی غداری اور بغاوت کی وجہ ہے ، کیا ایسے غدارہ ں کواللہ تھالی اپنے محبوب کی اُتمت بٹس واقعل ہونے کی اجازت و سے مکتا ہے۔

پھر آپ تورفر مائیں ، بیاس ائیل جس کو آپ اچھی طرح جے ہیں ، جس نے عالم اسدم ہیں وہ کہرام مجاور کے ہزاروں نوگ کول کردیا گیا ، ان کواہے گھرول سے جلاء طن کر دیا گیا ، مجدا تھی پر تبعنہ کیا ، ان کے ساتھ کی کایو را نہ ہے تو وہ انیس کو کی ادیا نہ ہے ، ان کامشن آج بھی ' حل ایب' میں کام کررہ ہے ، تو وہ انیس کو کوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو اسلام کے بھی ہیں ، جو اسدم کے حل میں بول ، جو سمانوں کے فیر شواد ہوں ، ان کو ' حل ایب' میں میر فرازی نبیل دی جاتی ہوں ، جو سرزائی ملت کو وی گئی ہے تو ان کی کو ' حل ایب' میں میہ برفرازی نبیل دی جاتی ، جو مرزائی ملت کو وی گئی ہے تو ان کی غدار یوں کا کونی قصدت وی ، ان کی تو فطرت ہی ہی ہے جس نے خدا کے ساتھ فداری کی ، کیا وہ واس مصطفیٰ میں ہے جس نے خداری کی ، کیا وہ واس کے ساتھ فداری کی ، کیا وہ واس مصطفیٰ میں کے ساتھ فداری کی ، کیا وہ واس

نا نوے کروڑ بچا نوے وا کھ اُمتیوں کی قربا کوئی خالہ بی کا گھر ہے، پونی الکھ مستند ہے جن کا کام بی دولت بورنا ہے، چنہوں سے نیر ارکی کرنا ہے جن کا کام بی دولت بورنا ہے، چنہوں نے بیر فدیس بی اس لئے اپنا یا ہے کہ اُئیل نوکر کی ال جائے ، گئیل ویز وال جائے ، ایسے خودسر جو بوا کر تے ہیں، خدا کوان کی ضرورت نہیں۔اللہ نتی لی جمیس الپ مجبوب کی اُمت میں رہنے کی تو بین عطافرہ نے بیر وجی ل صفت لوگ و و ہیں جو طرح طرح کے خواب کہ دکھاتے ہیں، طرح طرح کے اور بی جو طرح کے خواب کہ فریب بیر اس کے بین مطرح طرح کے خواب کہ فریب بیر اُن کے فریب بیل آنے کی کوشش زرکریں ، جیجے رہیں، خور کے رہ لیں، پیٹ پر پھر با ندھ لیں، ورکئی روٹی کی ایش بیٹ پر پھر با ندھ لیں، ورکئی روٹی کی ایش کی کوشش زرکریں ، جیجے رہیں، جو کے رہ لیں، پیٹ پر پھر با ندھ لیں، ورکئی روٹی کی ایش ، کوئی ضرورت نیس ایران بھی کر دنیا کی دولت اکھی کرنے کی۔

ان لوکوں سے ہو ہدکر ہر بخت اور کوئی ٹیس جو و نیا کے وض میں اپنے خدا کی رف کو فروخت کروہتے ہیں: ﴿ مَن حَمَّد اَبَاۤ اَحْدِ مِن رِّ جَالِکُمْ ﴿ مَن جَس رَبِّ نِ اِلْ مَن حَمَّد اَبَاۤ اَحْدِ مِن رِّ جَالِکُمْ ﴾ جس رب نے اس کے جوب تیر سے مر برختم نیڈ ہے کا ٹائ سجایا ہے، اُس نے کی میرا جامنیر ایکی بنایا ہے، اس نے کی میرا جامنیر ایکی بنایا ہے، اس نے کی میرا جامنیر ایکی بنایا ہے، اس نے کی میرا جامنیر ایکی بنا کے بھیجا ہے، جب تک اس کی بیدونیا آبا ور ہے گی، تیرام برمنے چکا تی رہے۔

تیری روشی ہے ول کی و نیا منوراو ر روشن ہوتی رہے گی ، ان انی نی زندگی کا ہر کو شداس سحاب کرم سے فیضیا ب ہوتا رہے گا۔

و و کان اللّهٔ بِکُلِ شَیْعً عَلِیْمًا کِه اُس سب پی و و نے والے نے تھے بید مصب اور خط خط فر ماید ہے ، جس کے علم کے سامنے کوئی چیز تنفی اور پوشید و نیس مید سارے انتقاب ت بید سری تنبید میں اور و مسب کو جانتا ہے وہی چیز جس کوس تھ سرسال پہنے کیونزم نے بڑے وہا و حشمت سے قبول کیا تھ کہ کو کوس کی جا نیدا دیں چھینوں ان کو دکا تول سے نکالوں ہی تھی وہ مہل جا دوہ جیل جاتے گھر

﴿ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْقً عَنِهُمًا ﴾ أي مت تكرو يدربون والانهم

حال ہے کو د دج نتا ہے اس محبوب اس نے تجھے مرائے مثیریتا ہے ، جب تک اس کی خدائی

قائم ہے اس وقت تک مصطفی کریم حیات کی رفعت کا پر چم اہرا تا رہے گا، ہم تو خوش تھیب

ہیں کہ القد تق کی ہے اسپے محبوب کی غلامی کا طوق ان رہے گئے میں ڈالا اس سے بڑا شرف
اور کوئی نہیں ہے ، تو اس نبی سے تعلق تو ٹر کر کیا ہم ان خبیثوں کے سرتھ تعلق قائم کریں ، دنیا

میں کوئی ایسا نبی نہیں تھیا جس نے باطل کے جبروت کا مقابلہ نہ کیا ہو ، ایم عدیدالسوم آئے
کی انہوں نے غرور کے مماضے گلنے شکے ، انہوں نے آٹھکدہ نمرود کے سامنے جھکنا ، اپنے
کیا نہوں نے غرور کے مماضے گلنے شکے ، انہوں نے آٹھکدہ نمرود کے سامنے جھکنا ، اپنے
لئے دجہ تو ہیں تھیا ہے ، صفرے موسی علیدالسلام کے ذمانہ میں فرعون پر مرافقد ارتق ۔

لئے دجہ تو ہیں تھیا ہے ، صفرے موسی علیدالسلام کے ذمانہ میں فرعون پر مرافقد ارتق ۔

اس کے جبر وظلم کے میں رے واقعات آپ نے سنے ہیں اتو کیا موک عدیدالسلام نے اس کے مما ہنے بھی تعظیم بجائی ، او راس کو بھی اپنا ہا کم او رئر بی تشکیم کیا، جمیشہ اس کولاکا رااد ر اس کا مقد بلہ کیا وراس کو جمیشہ حقارت کا نظر ول سے ویکھا۔

تو جو شخص انگریز جیسی قوم کی خوشد کرتے ہوئے اپنی قوم کی تقدیر کواس کے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار ہو، وہ شان ہو ہے ۔ کے قابل نہیں ہے۔ بلکہ نبیوں کی جو تیوں شل جیلئے والے بھی ایسے فرعونوں کی پر واؤیس کیا کرتے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں ، والو انتشام الانحسلون الله شخص ایس بھیلے والے محکم ایس بھیلے کی ایسے فرعونوں کی پر واؤیس کیا کرتے ، اللہ تعالی فرمات ہے، اقد ونیا کا کوئی تم و وہ کوئی فرعون ای شخص تھے ہے وہ میں گور نہیں کر سکتا، بھر طیکہ تمہد دے وئی شی ایمان پیشنہ ہو لیتین کی شم میں وہ شن ہوواس بھی کی اور اس بھی فراس اس بھی شک اور بے بھی کا وجواں اس بھی شک اور بے بھی کا وجواں اسٹھنے کے قوم فرم ہوجاتا ہے۔ (سلام اور وہ مرتا تیت دیار فرگ ہی 101 اور مطبوعہ مکتبہ جبد میں وہ ملے مرکود ھا)

# قادیا نیون کامسلمانوں ہے کیاتعلق؟

مرز ااور اس کے گروہ کا مسمد نوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بیا یک سوال ہے اس کے جواب کے لئے کہیں جانے کی صرورت نہیں کسی عالم کی تحقیق نقل کرنے کی صاحب نہیں اس

ال سے صاف فاہر ہے کہ بیرلوگ خود ہی اپنے آپ کو مسمانوں سے علیمرہ تھور کرتے ہیں کدان کو ہم مسل نول سے ایک ایک چیز بیں اختلاف ہے ، لینی خداور سول ک فرات کے ہارے ہیں اختلاف ہے ، لینی خداور سول ک فرات کے ہارے ہیں اُن کا کا کان کا کان وات خفید واور تمازور وزور ہ گئے وزکو ہ کے بارے ہیں ان کے تھورات و خیولات اور ان کی سوی ہم مسل نول سے مجدا ہے اور اس کا اعتراف ان کے غیر مسلم ہونے کا صراحة اعتراف ہم مسل نول سے مجدا ہے اور اس کا اعتراف ان کے غیر مسلم ہونے کا صراحة اعتراف ہوں ہے ، پھر ایک شخص خود کے کہ ہی مسلم ن نہیں ہوں تو اہل اسلام بھلا اُسے زیروتی کیوں مسلمان قرار دینے گئے ، اور کے کہ ہی مسلمانوں سے بھراکو فی تعلق نہیں تو مسلمان بھلا اُسے دیروتی کیوں سے کیوں کو فی تعلق نہیں تو مسلمان بھلا اُس

کی تو ہم کہتے ہیں کہ قاویونی کافر و مرقہ ہیں، یک ہات ہمارے علماء نے عوام المسلمین کو سمجھ ٹی کدان ہے بچوء ان سے ذور رہو کہ بیالی صرف ہم مسمد توں کے دشمن اور کافر ہیں ، خود جہنم کا ایندھن ہیں اور تھہیں کافر بی بنائے بیس مرکز وال ہیں۔ جہنمی بنانے بیس مرکز وال ہیں۔

## قاد ياني كومسلمان مجھنا؟

یہ لوگ عوام المسلمین کو بہکانے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم معزت محر اللہ کو نی اور رسول واقع ہیں کہ ہم معزت محر اللہ کو نی اور مرسول واقع ہیں ہے، ہم بھی تمہاری طرح

مسعی ن بیں ہمولوی لوگ خوالخو اہ جمیں کا فر کہد کرتم لوگوں کو ہم سے متفر کرتے ہیں اوراس طرح ہمارے بیمش سیدھے ساوھے، بھولے بھالے عوام ان کے بہکاوے ش جاتے ہیں، ہم الیس کتے ہیں کدائ طرح لیس ہے جس طرح انہوں نے کہا، بات یہ ہے کہ وق مخض کی تی برائیان لائے کے بعد اس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نی کی شریعت کو ماننے کے بعد ، دوسر ے بی برایمان لے سے تو وہ اول کا استی تبیں کبلاتا بلکہ دوسر ے کا استی ہو جاتا ہے، ای برایر ن لانے والا کہرتا ہے، والی رہان کا جارے القاب ولاحفرت محمد مفاقی احرمجتبي للبطية كونبي ورسول مانناوه بجومفيد نبيس كيونكه جم مجي مقترت موى اورهيسي عليها السدم کونی اور رسول مانتے ہیں گرہم ان انہیا علیج السلام کے امتی نہیں کہلاتے تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جب سردیا کم سیال کے بحد سی دوسرے تی برایان لے آئے تو بیصنور علی کا مت سے فارق ہو گئے جب اُمت سے فارق ہوئے تو مسم ان در بے چنانچہ اے بیر محرکرم شاہ از ہری نے ان القاظ میں بیان قرمای ہے: " بعض مملک ایسے ہیں جن کی تو میت کا داردمد ار ملک کی سرحدول پر ہونا ہے ، بعض ملک ایسے تیل کدان کی قو میت کا دارد مارزبان پر ہوتا ہے، بعض ملک ایسے ہیں جن کی قو میت کا دارد مداررنگ اورنسل پر ہوتا ہے ، کیکن مذہبی دنیا میں قو میت کا مداراس خاص نبی کے ساتھ ہوا کرنا ہے جس کے ساتھ اس کاخصوصاً تعلق ہوتا ہے مثلاً ہم مسمران بین، ہم انتے بین کہ (حضرت) موی علیہ السلام الندنق في كرسول، تي اوركليم خفي بهم مانت بين كه حضرت عيني عديه السلام الندنق في کے رسول اور مکلمة اللہ تھے، لیکن اس کے باوجودہم بہو دی کہواتے ہیں ندعیس کی ، کیول ٹیس کہلاتے؟ اس لئے کہ اگر جہ ہم ان کو ٹی مانتے ہیں لیکن ہم ان کے بعد اپنے آقا ( صفرت ) محد ملط كونى مانت بي يتوجب باراخصوص تعلق صفور ملط كا ك رات ك ساتھ جو گیا تو پھر ہم نہ یہو دی ہے ، نہ عیسائی بلکہ فحمدی اور مسمان ہے ۔ ای طرح عیسائی جو ہیں و وموی علیدالسلام کو واتے ہیں لیکن مجھی انہوں نے اپنے آپ کو بہودی کو کہ انہیں ،

وہ اپنے آپ کوئیں تی کہتے ہیں حالہ تک ورموی علیہ السلام کومائے ہیں۔

مزید نکھتے ہیں: ''تو فد بب کی دنیا بھی قو موں کا ختلاف ملک کی دجہ سے نہیں، زبان کی دجہ سے نہیں، رنگ کی دجہ سے نہیں، بلکداُن بیں اختلاف ہوا کرتا ہے تو اس والت جب کسی نئے نبی کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے اور اس بنیا دیر ایک ٹی تو م معرض دجود برا جاتی ہے۔

تو (کوئی شخص) جب بھی کسی تو ما اور نی کو ، نے گا ، اس کی نبوت پر ایر ان لے آئے گا اور بیعت کرے گا تو مہلی اُئمت کے ساتھ اس کا تعلق قائم نیس رہے گا ، (اگر چہ) دہ (لا کھ یور) کہتا رہے کہ میں محمد معلق سینے آئے کورسول ما نتا ہوں اس کا غلامات مصفیٰ سینے آئے کے ساتھ اس دن سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جب محمد عمر فی (سینے کے) کو چھوڈ کر کسی اور نی ک نبوت پر انھان لاتے ہیں ، اس لئے سرکا رود عالم سینے کے بعد جو کسی اور نی کو مائے ہیں ،

ان كامحد عربي المنطقة كى أمنت كرس تهده اسطداد ركونى تعلق باقى تبيل رباء و دما في بوئ بحى ال كامحد عربي المنطقة المن المنطقة عن المنطقة المن المنطقة ا

اس طرح و واوگ مسل ن ندر ہے او رابتدا عض المستندوج و حت كاس بارے من المستندوج و حت كاس بارے من جو عقيد و بيان كياس كى روشتى من يہ خو وتو كافر وجبنى ہوئے او ران كومسمال سيجھے والداور ال كے كفر من شك كرنے والا بھى كافر ہے وائزة اسلام سے خارج ہے۔

اور آئے اب میر بھی ویکھیں کہ عالم اسلام میں ان کے یا رے میں کیا رائے یا تی ا جاتی ہے ، اہل اسلام کارٹر حالکھا عبقہ جن میں دیتی تعلیم رکھے والے اور مغربی تعلیم یوفقہ بھی م شامل جیں ، ان کے بارے میں کیا نظر میر رکھتا ہے چنانچہ ہم اے ''عالم اسلام اور قادیا شیت'' کے موان سے بیان کرتے ہیں:

عالم اسلام اورقاد ما نبيت:

قاویا نیت و مرزائیت کے یوم پیدائش سے لے کرعالم اسلام بین اس کی مخالفت کا آغاز ہوگیا جیسے جیسے اُن کے افکارہ خیالت عام ہوتے گئے ، ایل اسلام کوان کے مخالفہ نظریات کی اطلاع ملتی گئی ، مسمانوں بین ان کی مخالفت زور پکرٹی گئی ، عوام الٹاس کوان کے کفروارڈ او سے بچانے کے لئے علیء کرام و مش کے عظام کی کوششیں ہے زیر ہوتی گئیں، اخبرات و رسائل، گئیب و جرائحہ، غرض ہے کہ ہر طرح سے ان کی تر دید ہونے گئی جب حکومت کا بان سے تعاون یا ان کے بارے بین فی موشی پڑھی تو احتیاج کا سملہ شروع ہو گئی ، یہ س پر صرف چند مشہور فیصلے نقل کئے جو تے ہیں ، ان بین سے بحض فیسلے علی عامد مش کے کئیر تعداونے کے اور بعض اسمبلیوں بی ہوئے اور بحض آزا وعدالتوں بیل ہوئے ، پیکھ کی گئیر تعداونے کے اور بعض اسمبلیوں بی ہوئے اور بحض آزا وعدالتوں بیل ہوئے ، پیکھ کو تقسیم ہند سے قبل ہوئے ، پیکھ اور پھی اور پھی گئیر مسلم می ملک کی عدالتوں نے دیئے تو کہ گئیر مسلم کی عدالتوں نے دیئے تو کہ گئیر مسلم کی عدالتوں نے دیئے تو کہ گئیر مسلم می کا دین قرار دیو، فیر مسلم میجھا، فیر مسلم کی عدالتوں نے ، بیر من ال سب نے اس کواسلام سے خاری قرار دیو، فیر مسلم میجھا، چیا نیوان بیل سے چندوری قربل ہیں:

ال الديائتي كافرلس اورقاديا نيت:

چنا نچہ 16 تا 19 ماری 1925 ء کومراو آبا ویش منعقد یونے والے '' آل اعلا یہ گئی کا نفرنس'' کیا جل س کے اعلا میں شل حکومیت افغائشتان کے اس جرائت مندا نداور راست القدام کی تا ئیدان کلمات کے ساتھ کی گئی، علامہ سیم احمد صدایقی نفل کرتے ہیں: 5۔ بید اجلاس عام بیا ویش وولیت خدا وا وا فغائشتا ن حضرت امیر ایان اللہ خان خلد اللہ مملکہ کے وقتی مرتد ہیں'' کو پیس مطابق شرح یا تا ہے او راجرائے حد وہ شرعیہ ہر بیرم رکب وی شرک کا ہے جن اخباروں نے اس کے خلاف نے آواز بلندگی و وہ لیتھین وین متین سے جابل و بے خبر ہیں۔ اجلاس ان کی اس غلافی شرح آواز ہر شخت نفرے و حالات کا ظب رکرتا ہے۔

۲ - بیا جلاس عام: جوسات کرو ژمسل بان بند کا قائم مقام بادر جرحد ملک کے علاء البسنت و جماعت بر مشتمل بمرزائوں کی صدائے احتجاج کی بنا پریگ ہف نیشنز

اور کورنمنٹ آف اعذیا کوتوجہ و دانا جا بہتا ہے کہ حکومتِ افغا نستان کا ہوا کتِ قادیوں نہ ہجی مسئلہ ہے اس بھی کسی حکومت کی مخالفانہ آواز صرح ٹھ بھی مدا خلت ہو گی جس کومسمان کسی طرح کوارا نہیں کر بیکتے ، اس اعد میہ کی روشنی بھی مسلمانا نی بند نے بھی گا دیا نیت سے نفر ہے و بیزاری اظہار کیا ۔ (شی کا نفر نس کا تنافل بعد تعد علامہ ہم احرم دیتی ہیں 30) عالمی سے اور تنافل نیت: عالمی شیمیں اور تناویا نہیت:

مرزا فلام احمداوران کومقداء وسنے والوں کوف رین از اسلام سیجنے میں دنیا بجر کے مسلی فوں میں کوئی اختد ف نہیں جس کی تو نیق المحکم سے الرسلامی فی العالم الرائی میں المحلم سے الرسلامی فیلیموں کی ایک کا غراس کی تمام اسلامی تنظیموں کی ایک کا غراس راحد کا تمام اسلامی تنظیموں کی ایک کا غراس راحد کا تمام اسلامی تنظیموں کی ایک کا غراس راحد کا تمام اسلام کے زیرا بہت ملک المکر مد میں 14 تا 18 رفتے الاول 1394 ہم معلی الریل 1974 ء منعقد ہوئی، جس میں 140 نمائندے شریک ہوئے ، کا فرنس میں قاویا نیوں سے متعلق جو تر ارواواور سفارش سے متفقہ طور پر منظور ہوئی (وو) دری قربل ہیں:

اور میں اسلامی تنظیموں کو چاہئے کہ وہ قادیا نی مصید، مداری مسلیم فوں اور وہم مقاوت میں جہال وہ سیائی سرگرمیوں میں مشخول ہیں ان کا محاسم میں اور ان کے پہیلائے ہوئے جال سے نہتے کے لئے عالم اسلام کے ماسلام کویوں کویوری طرح ہے فتاب کریں۔

- 2۔ اس گروہ ویکے کافراورخارج از اسلام ہونے کا علان کریں اوران کے فجرم کی ہید۔ سے مقاوت مقدسہ بھی ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے ۔
- 3۔ قادیا نیوں سے عدم تھاون اور اقتصادی ، معاشرتی اور تقافتی ہر میدان میں کھل
  بائیکا ہے کیا جائے ، ان کے کفر کے پیش نظر ان سے شادی بیاہ کرنے سے
  اجت ب کیا جائے ، اور ان کومسلی نول کے قبر ستان میں وہن ند کیا جائے ، وران
  سے ہرطرح کا فرجیما سلوک کیا جائے۔

للطباعة و الاعلام لي شما لَع كته - (القاديا بيت أنظرها مأمد الاعلامية على 11)

قرار دادیا کتان کے اکارین:

ڈاکٹرا تیال کے فرمان کے مطابق مرزائیوں کے فساد کاعلاج ہے کہ آئیس فیرمسلم اقلیت قرار دے دیا جائے۔(،ہنام مسلح لدی، کراچی، جربی تبر 2007ء شعبان مسلم 1428 ہ ص 62)

## آزاد کشمیرکی قانون ساز آسیلی کافیصله:

قادیا فی اسلام سے فارخ ہیں ' آ کئی و قانونی طور پر با قاعدہ قادیا نیت کو کفر قرار دیے بی دیا آزاد کشمیر سے فارخ ہیں ۔ آزاد کشمیر سے زعاء دیے بی دیا آزاد کشمیر اسمبنی نے کی ، چنا نچر مصب حالدین لکھتے ہیں آزاد کشمیر سے زعاء پر جب قادیا نیول کی سازشوں کا انکش ف ہوا تو الی ج میجر محمد ایوب نے 28 اپریل برجب قادیا نیول کی سازشوں کا انکش ف ہوا تو الی ج میجر محمد ایوب نے 28 اپریل 1973 مواسمت میں ان کو اقلیت قرار دیے وغیر باکاذکرتی۔ اور دیا سے میں ان کی تبییج کومموع قرار دیے وغیر باکاذکرتی۔

اورقر اردار منفقة طور برمنفور كرلى كن اور 24 منى 1973 م كوجنا بمردار عبدا بقيوم غان صاحب مدراسلاي جمهورية حكومت آزا دكتمير نے توشق لرمائی۔

قادیا فی خلید تا است مرزا ناصرا ترقر ارداد پر چرائی پاد گئے ادرا یک کتا بچر بینوان

(م) م جما حت احد بید کا آزاد کشمیر کی ایک قرارداد پر تیمره کش کنی کر کے اپنا نویند و خصداً تا را ،

آزاد کشمیر پر بی خصد نیس اُترا بلکه پاکستانیو ل کو بھی جمکیوں ہے نوازا ، ان بیل ہے ایک اید

تحی کہ 'اس تم کے فساد (قادید نیوں کو اقلیت قراردیا جا تا) کے جینچے بیل پاکستان قائم نیس

دے گا۔ (م) مربع تعمیل کے لئے ملاحظہ ہو ''قارف قادیا نیت اور معطار فتم نیوت معاقد معمیر تا الدین 'کا اس 111۔112۔111۔

## بإكستان كي قومي أسبلي كا تاريخ ساز فيصله:

مصباح الدين لكعة بين: ( بوابيركه )29 من 1974 ، كوقاديا ثيون ن ايك موت

- 4۔ تمام اسل می حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کے ہر حتم کے ذرائع ور سائل پر پابندی عائد کی جائے ، ان کے لئے کلیدی جمامیوں پر طازمتوں کا ورداز ہبند رکھ جائے اوراس سلسلہ میں کسی حتم کی قراحد لی سے کام ندلیا جائے۔
- 5۔ قرآن جید ش قادیا نیوں کی تحریف ت کی تصاویر ش کئے کی جا کیں اوران کے تراجم قرآن کا شار کر کے لوگوں کوان سے متنبہ کیا جائے اوران مرّاجم کی تر وین کا سِدِّ ہا ب کیا جائے۔ (تورف قادیا نیتادرمئلاً تم اورت میں 115)

قرار دا درابطه عالم اسلامی

قا ویا نیت ایک تخریب پیند فرقہ ہے، بیا سلام دشمن طاقتوں کا معاون ہے، بیر کا فر او را سلام کا یا نی ہے ، مرزاغلام احمد قا ویونی کے تبعین کی برسرگری پر پابندی گانے کے لئے اسلامی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نے تبزیت کا دعویٰ کیا ہے او رہ ما را مطالبہ ہے کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار ویا دیا جائے ۔ بوالہ مواقف المامة الوسلامیون لقا دیادہ میں 80 (ا بنامہ مسلم الدین ، کر چی، بجریہ تجر 2007 ورشع ان العظم 1428 ھائی 62)

## يرصغير ہندوياك كے تمام فرقوں كے علماء:

رجب 1322 مدش يرصفير بهنده ما ك كالدريائ جانده المات م فرقول في كالدريائ جانده المحتم م فرقول ك كالدريائ جانده المحتم المرقول في المحتمد على المحتمد ا

#### علماء حريين شريفين:

علی چر مین شریقین کے زور یک میدلوگ کافر ومرید ہیں اوران علیء کرام کے میدن وی اعلی صفرت نے 1324 مدیس جمع کر کے 'حسام الحر بین'' بیس جیس ہے۔ ''

علمائة حريين شريفين وبلا دشام:

سمجے منصوب کے تحت ''ربوہ'' کے ربلو سائیٹن پر''چناب ایمپرلیں'' کوال وقت تک رہ کے رکھا جب تک اس پر سوار نشتر میڈیکل کا نی مانان کے طلباء کو بڑی ہے دروی سے دل کھول کرز دو کوب نہ کرلیا اوراس بات کا ٹیوت ہم پہنچ دیا کہ ' ربوہ' گادیا فی رہ ست ہے۔
قادیا فی ٹولد کی بیچر کت ایک اید فیلہ تھی جس سے فساد کی ملک گیرا گر ہجڑک اٹھی، حکومت نے '' میرا فی ٹر بیٹل' مقرر کر سے مسلما فوں کے جوش کو شنڈا کیا ارب ب اقتدار کو بھی اس میں ہوگئی کہ قادیا فی مسلما کو ب کے جوش کو شنڈا کیا ارب ب اقتدار کو بھی اس میر می کے لئے ناگز ہر ہے اور عوام کی طرف سے مطابد کی جیسل کے لئے ایک مجلس محرش میں میں ہے تا گر ہے ہو اور کی افتار کی جو ایک میں میر شرف سے مطابد کی جیسل کے لئے ایک میں میر شرف میں میں ہو اور دو وقو رہ فوش کے بعد فیصد دے کہ صورت افتیار کی کہ میں مدتوی اسمبلی بیس بیش ہوا در دو فورد فوش کے بعد فیصد دے کہ صورت افتیار کی کہ میں مدتوی اسمبلی بیس بیش ہوا در دو فورد فوش کے بعد فیصد دے کہ تھوسے کہنش کی تفکیل ہوئی ۔
قادیا نی مسلم من بیل یا غیر مسلم ماس مستلم کی چھان بین کے لئے مہران تو می ہوشتال ایک خصوصی کیشن کی تفکیل ہوئی ۔

7 ستبر 1974ء کو و دمبارک شام آئی جب جناب وزیر اعظم ( ذو الفقار علی بیشو )

زقو می اسمبل او رسینیت کے نیسلے سائے کدم زاغلام احمد کے مانے والی دونوں جماعتیں
( بینی مرزاما صرقادیا فی کی جماعت اور لہوری جماعت ) غیر مسلم قرار و دو کی گئیں۔
فیصلہ سُن تے ہوئے وزیر اعظم و دالفقار علی بیمٹونے اپنی تقریر بھی کہا کہ دمنکر سی شمتر بوشم نیو ہے کوغیر مسلم قلیت قرار دینے کا فیصلہ پوری تو م کی خواہش ہے کا آئیندوار ہے اس مسئلہ کو دیا نے کے غیر مسلم قلیت قرار دینے کا فیصلہ پوری تو م کی خواہش ہے کا آئیندوار ہے اس مسئلہ کو دیا نے کے لئے 1953ء بیس فی لمانہ طور پر طاقت استعمال کی گئی تھی ''۔ (ملحما ماخوذار منازفتم نوت، معتقد معمار جالہ بین اس 115

كياان كواقلية قرار ديناورست تعا؟

بیدا یک سوال کدآپ نے پڑھا کہ آزاد کشمیراسمیلی اور پاکستان اسمیلی کے فیطے پڑھے کہ جن میں ان کے اقلیت ہونے کا ذکر ہے مگراصول شرعید کی زوسے دیکھ جائے تو ان ک

مزاد و نہیں جوانیس وی گئی اگریہ مزانیس ہوتو پھران کی مزاکیا ہے اس کا جواب ہم

آزاد کی ہند کے ہیرہ ہو ترکی یک پاکستان کے تقلیم رہنم شخ الاسلام والمسلمین حفرات خواجہ محمد
قرالدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ویج ہیں، جنانچہ آپ نے واولینڈی ش منعقدہ
مث کنے کا نفرنس کے موقع پر فر مایو ''کہ جاتا ہے کہ قادیا نیوں کو اقلیت قرار دو، اقلیت تو

زمی ں کو کہا جاتا ہے جوشن اسلام کو چھوڑ کر دومرا دین اختیار کر سے د د (صرف) کا فرتیس ،

زیکھ کو د مربۃ ہے اورمریڈ کی مزاشر یعجب (اسد میہ) میں قبل ہے، اگر میر سے ہوتھ ہیں
حکومت ہوتی تو میں قادیو نیوں کا فیصد شریعت کے مطابات کرتا جس کی نظیم سیدیا صدیت اکبر
رضی اللہ عند نے گائم کی تھی' ۔ بھولہ فیائے مرم لاہور، جمرید دمرید میں ایک میں اسلام کو تھوں کا اور دیمرید میں اسلام کی نظیم سیدیا صدیت اکبر

83

قادیا نیوس کامسلمانوں سے کیا تعلق؟

وفاتى شرى عدالت كافيصله:

هسپ دستورا تین اور آرڈنیٹس 1984ء کی پابندی کرنے کی بہائے شرکی عدالت سے خو وکومسل ن اور (اپنے) عقید ہ کواسلام کی تو ٹیق کرائے کے لئے قادیو کی اور لا ہوری دونوں کروہوں نے الگ الگ درخواتیں داخل کیں۔ فاصل جو ں نے بحث و تحجیص کے بعد دونوں پیلامو خارج کر کے (ان کے) غیرمسلم ہونے پر تقمد میں تبت کر دی۔ (تعارف تا دینے تا دیں الم کا دید تا دوستاہ تم تبت کر دی۔ (تعارف تا دینے تا دوستاہ تم تبت کر دی۔ (تعارف

فيدُّرل أسبل ملا يشيا كافيصله:

ا کتور 1975ء میں فیڈ رل اسمبی نے قادیا فی مسئدی چھان بین کرنے کے بعد فیصد کیا کہ قادیا فی ضارح ازاسلام ہیں۔ (تعارف قادیا نیت؛ رسند عمر نبوت، م 140)

جلال الدين احدثوري في اسان الفاظ شي تركيد معدالت عاليداس تتيد بري في المعدال الدين احدثوري في المعدن من المراق الفاظ شي تركيد المعدال المعدال

ابوظهجي كي امارت كافيصله:

ال عربي المسلم برستل لا عرور و كااعلان:

بن گلورعدالت 1923ء کے فیلے کے یموجب قادیا فی مسمان نیس ، بور ڈیس ان کونمائندگی عاصل نہیں مختسیم ہند سے پہلے ہی عدالت نے اپنے فیلے بیں واضح کر دیا تھ کہ

قاديا في فيرمسلم بين \_ (تعارف كاديا سنا؛ رمسكر من يوت، م 142)

بہاولپور کے مقدمہ کا تاریخی فیصلہ:

فریقین کے علاء جمع ہوئے ، ولک تقعید و مقلید زیر بحث آئے ، جج محد اکبر نے قابی نیوں کے علاء جمع ہوئے ، ولک تقعید و مقلید زیر بحث آئے ، جج محد اکبر نے قابی نیوں کے ارتداد کی تو بیش فر مائی ، مستماۃ غلام عائشہ (مسلمان) کا عبدالرزاق (قابیانی) سے فیج نکاح کا فیصد صاور فر مایا۔ (تعارف قابیانیت و رمند فتح نویت ہیں 142) فیصد کے فیصلہ شیخ محد اکبر (راولینڈی):

اليُريشنل جَح راء لِيندُ ك مؤرف 3 جون 1955ء من قامة الكريم كاويانيه بنام ليفنيتنك تذير الدين مسلم -

ن من حب نے فیصلہ مُنایا کہ عدالت سا حت نے جونا کی (قادیانیہ مسل ن نیس) اخذ کئے جیں و دورست جیں، مساق امنۃ الکریم کی ایل جی کوئی جان نیس ، لہذا اُسے خارج کتا ہوں۔ (تعارف قادیا نیسۃ اور مسئلٹم توت میں 143)

فيصله عدالت جيس آباو:

مرعيه مسماة المهاوى مدعا عليد يزير احمرير قاوياني

جناب فی محد رفیق کر بیری جیس آباو نے فیصد صادر فرمایا کہ مدعید ایک مسمون عورت ہے، مدعید ایک مسمون عورت ہے، مدعا عدید نے اپنا قادیا فی ہونا تسلیم کیا ہے، غیر مسم ہے لبذا مدعید اسلامی تعلیمات کے مطابق مدع علیہ کی بیوی تبیل میں شخصی کا ت کے بارے میں مدعید کی درخوا ست کا فیصد اس کے حق میں دیا جاتا ہے۔

یہ فیصد 13 جوار کی 1969ء کو جنا ب آیسر احمر حمیدی جائشین جنا ب شیخ محمد رفت گر بچہنے کھلی عدالت میں پڑھ کر منایا ۔ (تعارف قان ایت اور منتزمتم نبوت اس 143)

#### ملمانوں ہے گزارش:

البذا قار من کرام ہے گزارش ہے کدان او کول کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اورا گرکسی طرح ہے اُن کوا سلام ویٹمن یا ملک دیٹمن سرگرمیوں جی ملوث یا کمیں تو حکومت یا عدالت ہے رجوت کریں کیونکہ اور کے ملک ( یا کستان ) کے تائین جی انہیں غیر مسلم قرارویو جا چکا ہے اورعدالتی نظام جی بھی انہیں غیر مسلم قرارد ہے کر فیصد کیا جا تا ہے۔

# تحريك ختم نبوت ميں علماء اہلسنّت كى مسلسل تاريخى خد مات

اللدت في اوراس كرسول عليه كم باغي من كفذارمرزا غلام احد قادي في کی طل تعلیم ت کا علاء شہ کو جیسے ہی اطلاع ہوئی ویسے ہی ان کی طرف سے اس فقتے کی خافت شروع بو كى انبول نے اس سے اس فتے سے بازر كنے كى كوشش شروع كروى، اُن کے لئے سب سے اہم عوام المسلمين کے ايمانوں كى حفاظت كرنا اور انہيں اس عظيم فتنے ے بیانا تفاء اس عظیم فریند کے اوا کرنے میروی دمدواری کونجھانے کے لئے علاء ومش تخ کی طرف ہے انفرادی اور اجھا کی کوششیں شروع ہو گئیں، ان کے خلاف مدائے احتیج مجى بلندى كئي مراتكريزاني النياد فودكاشته بودي أكفظ ف بملائس كاحتوج اوركسي بعي آواز بر کان وهر فے والہ کہاں تھا، یہاں تک کہ یا کستان معرض وجو ویش آئی وال اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے اپنے وطن ہیں ان کی سرگر میاں جاری رہیں ، باطل کی تبییخ کرنا ، مسلم نوں کونقصان پہنچ ما بھزین وطن جس کے قیام کے لئے ادکھوں مسلم نوں نے قربا نیاں دی تھیں اس کے وجود کوئتم کرنے کا ہر دگرام بنانا اور انہیں عملی جامد میبنانا ان کا شیوہ تھا، عوام كوقا ويا نبيت شي داخل ہوئے كے لئے طرح طرح كے لائج دينا اوران كوؤرانا دھمكانا ان كا كام تعا، يو بي يو عرجه و ل يريدلوك منتمكن تهي، جوجس جكه تفاايخ خود ساخته وين کی تبلیخ میں مصروف تھا مسلم نول کے ساتھ طلم و ناانعہ فی کاپازار گرم کر کے ملک ہیں عدم

#### فيصله مانى كورث راولپنترى يرانج:

جناب جسٹس افعنل لون ( هج بالی کورٹ ، راولینڈی برا هج ) کا تا ریخی فیصدہ حسب شریعت مجد مید علیہ التحقیقہ والثناء قا دیولی فیرمسلم کسی مسلمان کی میراث کاوارث تبیس ہوسکتاا ور شریعت محد مید علیہ التحقیق والثناء قا دیولی فیرمسلم کا وارث بن سکتا ہے۔ بحوالہ پاکتان ناتنز 30 اپریل 1981 ، (تعارف معلم کا دارث بن سکتا ہے۔ بحوالہ پاکتان ناتنز 30 اپریل 1981 ، (تعارف معلم کا دارث بن سکتا ہے۔ بحوالہ پاکتان ناتنز 30 اپریل 1981 ، (تعارف

#### ماريش (افريقه) كي عدالت عاليه كاتاريخي فيصله:

اریش پر ہم کورٹ (ایک غیر جانبدار ، غیر مسلم عدالت) کا مجدد و زبل کے متعلق سب سے پہلا من مد (جو ہماری نظر سے گزرا) ۔ دوسال کی طویل جرح و قدت کے بعد 19 نومبر 1920 ء کوعدالت عالیہ نے بید فیصد ستایا: "مسلم ن اور آفا دیا تی ہم فر ہب نہیں ، مسجد مسلمانوں کو حاصل ہے"۔ (تعارف مسجد مسلمانوں کو حاصل ہے"۔ (تعارف تا دید نیت اور مسئلہ تم نوت ہیں 142)

#### عكومت افغانستان كاجرأ تتمندانه فيصله:

امیر امان اللہ خان کے ذور حکومت شی حکومت کو پکھ قادیو تیوں کے بارے شی اطلاع ہوئی کدو دائیے جمولٹے نبی کے جمولٹے دین کی تبییج شی مصروف عمل ہیں، ابڈاان کو پکڑا گیا اور مرمد قراروے کرفن کر دیا گیا۔

کا دیا نیوں کے خلاف علی واسلام کے فاوی اور فر اروا دوں کی مصیل عدر مرفر و سے احمدا سی مصر کی کما ہے دیتھ کریک ختم نہوں اور فاویا نہیت سکا مطالعہ کیجئے ۔

الشحكام بيداكر في كمنفوب يرحمل بيراتف بدروز أبل حاري محد صادل صاحب س الله قات ہوئی کہ جن کا تعلق ضلع لدھیا ندشر تی پنجاب سے تعا، وہ ماتے ہیں کہ یا کتان آنے کے بعد بھارے تا یا بورسے ہم سب کے لئے جا رم لئے زشن ال مث کروا کراا نے ، ساہوال کے قادیاتی ADC کودیے تو اس نے باوجود کھام بالا کی منظوری سے زین وين سے انكاركرويا وركمازين ملئے كاا يك بى صورت بودىيدكتم قاويا فى موج وَالرَّمَ نے بھاری میں وہ وہ ان لی تو زمین بھی ملے گی اوراثر کی کا رشتہ بھی۔اس سے انداز ولگا ہے کہ یہ لوگ کس طرح عبدوں اور منعبوں کو قادیو شیت کی تبییج کے لئے استعمال کرتے اور کس طرح مسلم عوام کو تنگ کرتے ہتے۔ادران کے خلاف علماء ومثالج البسنت کی طرف سے تح یک کا آغاز تو تیام یا کشان ہے بہت مہیے ہے جی ہو گیا، مرزا اوراس کے حامیوں ہے بحث مب حشد اور من ظر ہے ہوتے اور اس ہی سنتی مشائخ او رعلاء میں ہے کوئی بھی پیچھے ہیں ر ہا، جہاں اور جس علاقے میں اس فتنے نے قدم رکھ جارے مظماء کی طرف سے بھر پور مزاحت ہوئی محاتی صدحب مذکوری نے بتایا کہ ہمارے الدوغیر دحضرے میاں مکھن شاہ تفتشندی مجد دی عدیہ الرحمہ ہے بیعت تھے، حضرت ہے وابستگی اور تعلق کی ہر کت ہے اور ان کی مساعی ہے ہم نے جیسے ہوش سنجال ہمیں سیلم تھ کد قادیا نی کافر ہیں اور حضرت میاں مصن شاہ علیہ الرحمدان لوکول کے ماتھ بوتے والے علاء دمشائخ کے مباحث وغیرہ من خودتشریف لے جاتے تھے اور اپنے بورے حافقہ میں ان کے خلاف بجر بور کام کرتے۔ غرض بدكة على تأييعالم جبال بعي تدان كفان كفاف مركرم تها ان من سے جندتوال تح يك می سب سے وی وی تھے کویا کہ تر یک کے غیر اعدنیہ قائد تھے جیے اور سے امام امام ا دہستنت امام احمد رضا ،حضرت بیرمبرعلی شاہ وغیرہم مسیم بند کے بعد جب ان موزیوں کی سازشس اوران کے مظالم یو ھے اور حکومت کی اس پرٹ موشی نے طول پکڑا تو یا کتان ہی با قاعده ایک تحریک "تحریک حتم نبوت" کے مام سے شروع ہوئی، بہر حال علاء ومش کے

ا ہسننت نے رد قادیا نبیت شی تقریر ' تیم ریا ، قولاً عملاً غرض ہے کہ برطرت سے بھر پور کردا را دا
کی ، ہم علماء و مث کُخ ا ہسنت کی اس سلسد شی خد و ت کے یا رہے علامہ محمد حنیف اختر کی
ایک تحریر جو ماہ شعبان 1427 و کو و بہنامہ ' رضا نے مصطفی'' کو ترا نوالہ شی ش کُٹے ہوئی مُن و
میں جیش کرتے ہیں اوروہ دیہہے:

آئ کل پڑھ خالفین زبانی و تحریری طور پر بیر پرو پیکنٹر ہ کرنے میں مشخول ہیں کہ '' تی بر بیرو پیکنٹر ہ کرنے میں مشخول ہیں کہ '' تی بر بیروی علوء کی خد ہ ت اس سلہ میں پڑھ نہیں''۔ بیر یا ت دو پہر کے وقت سورج کا انکار کرنے کے مترا دف ہے ، چٹا نچے ویل میں اس سلے میں چندتا ریخی حقائق قلم مبند کئے جا رہ بین تا کروام الناس حقیقت دال سے روشناس ہو سکیس اور کسی غلا پروپیکیڈ اکا شکا رشہول ۔

# اعلى حضرت فاضل بريلوي رحمة الله عليه:

ہندوستان کے شہر یہ یلی میں رہتے تھے اور مرزا قادید فی نے عقید و ختم ہوت کے طاق فی است میں میں میں میں میں میں م خلاف تحر میک ہندوستان کے ایک شہر قادیان سے شروع کی۔

ا ما م احمد رضا بر بيوى رحمة القدعديد في الترخم بيك او رجمو في نيؤت كے خلاف بحر پور قلم جہا دكيا او راعلى حضرت كے بيڑے مد جبز ادے تجة الاسد م حضرت مو لاما مفتى حلد رضا خان صد حب كا درى بر بيوى في اس كا جورة كيوو داليوان "العدام امرونى على اسراف القاديانى" شي تُع بوا۔

#### ردِّ قاديا نبيت:

اعلی مصرت رزمۃ القد عدید کے عدوہ و دیگر مش کُنّے و عداء اہلسنّت کی رقبہ گا دیا نہیت میں مس کی بڑی وسیّے بیل ، قادیو نہیت کی تر دید بیل بریلو کی علاء و مش کُنّے نے مرزا غلام احمد اقادیو نی بیلو کی علاء و مش کُنّے نے مرزا غلام احمد قادیو نی اوراس کے تبعین سے من ظرے کئے ، ان کے خلاف کیا بیس تکھیں ، قیاد ٹی جاری کئے ، اشتہ رات ش کُنے کے ، اورم زاوم زائیوں پر وقوے کئے ، جن میں اُن کو ذِلْت اشی ٹی

یوٹی، ڈیل جی ان جی ہے جھ علماء و مشارکے کے اسائے گرامی درج کے جائے ہیں:

امام احمد رضائحیۃ ت بر بلوی، حضرت جیرمبرطی شاہ کوٹر دی، حضرت ہیر جماعت علی شاہ طی یوری، میو لانا کرم الدین صاحب، مولانا علام و تھیر قصوری، مولانا کرم الدین صاحب، مولانا غلام قادر بھیروی، مولانا نواب الدین غلام قادر بھیروی، مولانا نواب الدین خلام قادر بھیروی، مولانا نواب الدین خلوبی رحمۃ الله علیہ سان تمام علماء و مشارکے عظام نے تر دید قادیا نیب جی زیر وست کارنا ہے میرانجام دیے اور مرزا قادیا فی نے 20 جولائی 1900ء کوائے خالف 86 علماء کی جوفیرست شاکع کی ان بین اکثر نام شنی بر بلوی حضرات کے تھے میہ و دیاریکی حقائق تھی ہیں جن کو جھلایا نہیں جائے گیا اس بین اکثر نام شنی بر بلوی حضرات کے تھے میہ و دیاریکی حقائق تی ہیں جن کو جھلایا نہیں جائے گی ان بین اکثر نام شنی بر بلوی حضرات کے تھے میہ و دیاریکی حقائق تی ہیں جن کو جھلایا نہیں جائے گیا اس میں اکثر نام شنی بر بلوی حضرات کے تھے میہ و دیاریکی حقائق تی ہیں جن کو جھلایا نہیں جائے گی اس میں اکثر نام شنی بر بلوی کے حضرات کے تھے میہ و دیاریکی حقائق میں جن کو جھلایا نہیں جائے گیا ہوگیا۔

# آل اندُ ياسُنِّي كانفرنس اورريِّ قاديا نبيت:

20 شعبان المعظم بمطابق 16 تا 19 ماری 1925 و گوتیسری کنی کانفرنس کے چار روز ہ تا سیسی اجلاس کے موقع پر جو جا معرفیمید مراو آبا دیس منعقد ہوا، جس بیس کثیر تعداد بین علاء دمشار کی فیر کت فر مائی ، خصوصاً عدر الا فاضل سید محرفیم الدین مراو آبا دی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ، ججة الاسلام علامہ حامد رضا خال ، سید احمد اشر فی کھوچھوی، حضرت علامہ سید محمد اللہ میں بر جھاری ، پر و فیسر علی گردھ یو نیورٹی علامہ سید محمد سلیمان اشر فی ، حضرت علامہ شیاہ احمد مختر المحمد اللہ میں بر جھی اللہ میں معلامہ سید محمد المحمد الله میں برحض ، علامہ مولانا محمد المجد آ نولوی، علامہ سید محمد المحمد کی معلامہ سید محمد الله میں برحض کی معلامہ سید محمد المحمد کی دوشی میں اعلامہ سید محمد یا سین چڑیا کوئی و غیر بھم ، اس کانفرنس میں بیش کی گئی تجاوین کی روشتی میں اعلامہ المحمد یا سین چڑیا کوئی و غیر بھم ، اس کانفرنس میں بیش کی گئی تجاوین کی روشتی میں اعلامہ المحمد یا سین چڑیا کوئی و غیر بھم ، اس کانفرنس میں بیش کی گئی تجاوین کی روشتی میں اعلامہ المحمد یا سین کیڈیا کوئی و غیر بھم ، اس کانفرنس میں بیش کی گئی تجاوین کی روشتی میں اعلامہ المحمد یا سیان کیڈیا کوئی و فیر بھم ، اسلام دولت خدا داو و نوں افغانستا ن کے تایا مبلغ اسلام حضرت علامہ المحرفی کیا گیا کہ ''میر المحمد میں اسلام'' قادیا نیول کو ارتقا و دلت خدا دا و فوں افغانستا ن کے قرار المحمد المحمد میں کہا گیا کہ ''میر المحمد میں اسلام'' قادیا نیول کو ارتقا و دلت خدا دا و

## تحریری خدمات:

نيز علاء ومثال المسلم بي يوك الول الالت كمصنين كارة بي تحرير بي بواكام كيا، چنانج ال سلم بي يوك الول الالت كمصنين كاسات كراى ورئ ويل بين:

(1) المسمقالة المسلفرة عن احكام البدعة الكفرة ، معتف الخل حفرت والمن يوك (مطوع: 1884ء) - (2) المسبع الكفاب على المسبع الكفاب، فاشل يريلوي (مطوع: 1884ء) - (3) المسوء العقاب على المسبع الكفاب، معتف الخل حفرت فاشل يريلوي (مطوع: 1901) - (3) المستندة المعتمد بناء نبحاة الابد يمولان فشل يريلوي (مطوع: 1901) وكاكب يوع في شيء المائل حفرت فاشل يريلوي (مطوع: 1902ء) - (4) قهر الديان على موتد بقاديان ، معتف الخل حفرت فاشل يريلوي (مطوع: 1902ء) - (4) جواء الله عدوه باباله محتم النبوة ، معتف الخل حضرت فاشل يريلوي (مطوع: 1899ء) - (5) جواء الله عدوه باباله محتم النبوة ، معتف الخل حضرت فاشل يريلوي (مطوع: 1899ء) - (6) حسام المحرمين على منحو المكفو المعين ، معتف الخل حضرت فاشل يريلوي (مطوع: 1906ء) - (7) رماله باب

السعقائد و المكلام ، ور" قاوى رضوية "جلداول مصنف اعلى حضرت فاضل يريلوى (مطبور: 1917ء) -(8) المعبين ختم البنيين المعتف اعلى حفرت فاصل يربلوى (مطبور: 1908 م) . (9) المجراز المدياني على مرتد قادياني، مصنف اعلى حضرت قاصل يربلوى (مطيوعة 1921ء)-(10) المصارم الرباني على اسواف القاديانيء مصقف جية الاسلام مولاما حامد رضا خان صاحب يربلوي (مطبوعة: 1897ء)-(11) رجم الشياطيين على اغلوطات البواهين عمقت غلام وتكيرتموري صاحب (مطبوعة 1885ء)-(12)شمس الهداية في اثبات الحيات المسيح معتف حفرت بير مبرعلی شاه صاحب کولژوی (مطبوعه: 1900)-(13) سیف چشتیاتی مصقف پیرمبرعلی شاه صاحب كار وي (مطبوع 1902م) - (14) الإلهام الصحيح في اثبات حيات المسيح مصنف مولانا غلام رسول شهيد امرتسرى (مطبوعة: 1893 ء)-(15) فوائد قريديه معتف خواجه غلام فريد صاحب جاح ال شريف (مطبوعة 1900 م) - (16) يه نقط قصيده عربيه (جاليس اشعار)،مصقف مولاما ابوالقيض محرحسن فيضي صاحب (مطبوعة 1899ء)\_ (17) كلمه فضل رباني بجواب اوهام غلام احمد قادياني معتف مولانا قاضى احد لودهيا نوى صاحب (مطبوء: 1898ء) -(18) بخت روز هسراج الاسلام جهلم، زير ادارت مولانا ابوالفضل صاحب اس خبارنے دیگر باطل فرقوں کے ساتھ ساتھ قادیانی فرقه کار ویدی سے مثال مند مات سرانجام ویں۔

اوراس کے بعد بھی علمائے المبلقت ہر بلوی نے مرزائیت کے رڈیش بہت می کتابیں کھیں، لہذا ہے کہتا کہ ہر بلوی حضرات کی اس سلسلے بھی خدمات صفر ہیں، سورج کو تجٹلانے کے مشرادف ہے۔ ماہ جولائی 1900ء میں مرزا قادیائی نے ایک اشتہارشائع کیا جس میں 86 علماء کو مناظر ہے کی دیوے دی، ان بھی پیرمبرعلی شاہ کواڑوی کا مام بھی شامل ہے۔ چنانچہ 25 اگست 1900ء کولا ہورکی یا وشاہی مسجد بھی بید مناظرہ طے بایا۔ پیرمبرعلی شاہ

صاحب اورعلائے ایلسنت اورو پر فرقوں کے اکار فدکوروتا ریخ کومقرر وجگہ بھی گئے گرہار بار تقاضے کے باوجود مرزا قادیانی نہ آیا اور اس نے راوفرار افتیاری ۔ اس موقع پر 58 علائے کرام اور 128 کار ملت کی طرف سے اہلسنت کی فتح کا اشتہار شائع ہوا۔

22 منی 1908 علوا ملت حفرت پیرسید جما حت علی شاہ صاحب نے ہا وشائی مید لا ہور شن جمعة المبارک کے خطبہ شن مرزا قادیا نی کومباہلہ کا چیلنج کیا، مرزا اس وقت لا ہور شن تفاظر پیر بھی ما منے آنے کی جرائت نہ کرسکا، حضرت امیر ملت نے اس موقع پر پیشین کوئی کی کہ مرزا بہت جلد عبر شاک موت سے دو جارہونے والا ہے، آپ کی پیشین کوئی بیشین کوئی کے عین مطابق مرزا قادیا نی 26 منی 1908 وقبل دو پہر عبر مرتاک موت کا شکارہو کر جہنم رسید ہوگیا۔

# تح يك ختم نبوت:

جب وطبی عزیز پاکتان ہیں مرزائیوں کی پڑامرار مرگرمیاں حدے یہ حاکمیں ہو ۔
ثمام مکا تب قکر کے علاء وزئماء نے 13 فروری 1953ء کو ترکیک شخط شم نبوت شروع کی اور تمام فرقوں کے علاء نے اہلی تت کے ممتاز عالم وین مولانا سید ابوالحسنات مجد احمد قاوری اور تمام فرقوں کے علاء نے اہلی تت کے ممتاز عالم وین مولانا سید ابوالحسنات مجد احمد قاوری کو اپنا متفقہ قائد شرایم کیا۔ 24 فروری کو علائے کرام کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ (۲)

ا ابھی چندوٹوں تی جب شرائے سلسلہ طریقت کے ہزرگوں کے عرب کے سلسلہ میں اپنے میرخاند سایروال (پکے 8-6)99) حاضر ہوا تو میں نے اپنے میر بھائی اور میر طریقت حضرت میاں فلام رسل فنتیندی کیتر دی طریالر حدے معمر مید حاتی تکہ صادی ہے ترکی کے تم نبوط کے جوالے سے معشرت علیہ الرحد کی خدمات کے بارے میں بوچھا تو آمبوں نے بتایا کہ جب بہ ترکیک چیل تو معشرت علیہ الرحد کی خدمات کے بارے میں بوچھا تو آمبوں نے بتایا کہ جب بہ ترکیک چیل تو معشرت علیہ الرحد نے اس میں اپنے علاقے میں بوچھا تو آمبوں نے بتایا کہ جب بہ ترکیک چیل تو دیشرت علیہ الرحد نے اس میں اپنے علاقے میں بوچھا کی آمبوں کے تاریخ کی ساتھ خود تھی تو ہو ترکی اور ترکی اور کر ساتھ والے میں مسئلہ ہے آگا ہ کیا وریکر کا کہ این کہ موال کے کا خود کی بھر بھر کر کے دور کر کا کہ دور کی اور کی مادیوال سے نگانے والے ہم جلوں میں دیگر قائد ین کے ماتھ خود تھی تھر بھر بھر کہ کہ ساتھ کی ترکی کی ہے اور میں میں انہوں نے یہ تھی بتایا کہ توام اور اسٹ کے کا در مطاء وسٹان کی کی گرفت کے اور کی مادیوال کی ترکی کی ہے والے اس میں بھر انہوں نے یہ تھی بتایا کہ توام اور گرفت کرتے اور کی مادیوال کے کہ تو تول کے ایک کی بیاد و کی ترفی کے ایک کی بیاد و کی ترکیک کے ایک کی بیاد ہو کی ترکیک کے ایک کی بیاد ہو کی کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کرفیا کی کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کی کرفیا کے کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کو کرفیا کرفیا کرفیا کرفیا کو کرفیا کرفیا کرفیا کرفیا کو کرفیا کرفیا کرفیا کرفیا کرفیا کو کرفیا کرفیا کرفیا

مولانا ابوالحنات قا دری کی کراچی میں گرفتاری کے بعد مولانا عبدالستار نیازی نے تحریک کی قیا دے سنجال کی ۔ چنانچہ 6 ماری 1953ء کو مارشل لاء لگا دیا گیا اورمولانا نیازی و دیگر علاء کو گرفتار کرلیا گیا ، ان کے مقد مات فوجی عدالتوں میں چلائے گئے ، مولانا عبدالستار خال نیازی (2) ورمولانا خلیل احمد قا دری کوچانی کی مزاسنائی گئی جو بعد می تم قید میں تبدیل عبدالندی کی مزاسنائی گئی جو بعد می تم قید میں تبدیل بوگئی اور بعد میں دائیں لے کی گئی۔ 1974ء میں ایک بار پھر مرزائیوں کے خلاف تحریک

ے۔ جوکداس وقت بنجاب اسمبلی کے مجر تھے اور بنجاب اسمبلی میں قادیا نیوں کے خلاف قراروا وہائی کرنے کے اور بنجاب اسمبلی مارش لاء لگ جانے کی وجہ سے لئو کی کردیا گیا اور آپ لاء لگ جانے کی وجہ سے لئو کی کردیا گیا اور آپ لاء میں مناز فر کی تیاری میں بھے کہ آپ لاء میں ان فر کی میاری میں ان کے کہ ایس میاری فر کی تیاری میں مناکہ کی میاری کی تیاری میں مناکہ کی تیاری میں مناکہ کی تیاری میں مناکہ کی تیاری میں ان اور 17 اپر بی آپ بی کی سے چاہا گیا اور گی تک کیس چاہا اور آپ کو بہنا وت کے افرام میں منزا سے موجہ مناکہ گئی مساحد ون آٹھ رہا تھی کال کو فردی میں دہ می میراوا م احتجاج تی برزا افرام کی میرا کو معالمت میں آپ سے ایک میرا کو معالمت میں آپ کے اور گی کی اور گی کیا اور گی کا اور گی کی دیا ہوگئی۔

"" مخططة تم نبوت" چلائی گئی ،اس عظیم الثان تحریک نے مرزائیت کی کمرتو (کررکادی اوهرتوی یا اسلی میں مرزائیوں کے خلاف جن ستی علاء نے بحر پورکردارا داکیا آن میں مولا ما شاہ احمد نورانی ، علامہ عبدالمصطفی از ہری ،مولا ما محرعلی رضوی ،مولا ما محمد ذاکر صاحب اور مفتی ظفر علی نعمانی شامل ہیں۔اس موقع پر الجسنت کے متعدد علاء دمشائے نے قید دیند کی صعوبتیں ہر داشت کیں اور جالیس افرا دنے جام شہادت نوش کیا، چنانچ تو می اسمبل نے ایک حفظہ قرار داد کے ذریعی مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور می قرار داد 7 ستمبر 1974 ، کومولا ما شاہ احمد نورائی نے چش کی اور اس طرح مسلم انوں کا ایک اہم مطالبہ متھور کر لیا گیا اور مرزائیوں کو مرزائیوں کو مسلم افلیت الحد مسلم انوں کا ایک اہم مطالبہ متھور کر لیا گیا اور مرزائیوں کو مرزائیوں کو مسلم اور سے الحد الحد مطالبہ متھور کر لیا گیا اور مرزائیوں کو مرزائیوں کو میں کاری فور ہر کا فرقر ارد سے دیا گیا ۔المحد الله

#### ح فسِ آخر:

مقام افسوس ہے کہ تر یک ہا کتان کے خالف لوکوں کو بیرواضح تا ریٹی حقا کن نظر ٹیس آتے استی پر بلوی علماء کا تا ریٹی و لا زوال کروا راظهر من الفسس ہے اور ان کا بیرخد مات بمیشہ تاریخ کے صفحات پر چکتی رہیں گی۔ خداوند قد وی علماء و مشائح المسنت کی عمروں کو دراز فر مائے اور انہیں حربیر دینی و فد بین خد مات سرانجام دینے کی تو فیق دینے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین ۔ و ماعلینا إلا البلاغ المهیں

تحرير كتنده: (مولاما) محمر حنيف اختر صدريزم سعيد خانيوال -

(ما بنامه "رضائے مسلق" موجرا توالہ، ہمریہ شعبان السنام 1427ھ بھلا بی ماہ تمبر 2006ء۔ ص 1-3)

| سلم امام سلم بن فان قشرى وارا لكتب العلمية مو                                      | -16                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| را بلسفت علامه مشاق احمد فطامی مکتبه ضیا تیده را ولینده                            | d≥ _17                    |  |
| وشختم ميوت يبير محركرم شاها لازهرى مكتندا لجابد يحيروه                             | 18 - عقيد                 |  |
| فق اورردِ فتندمرزائيت صادق على زامد گنبد حضرا يبلي كيشنا                           | el -19                    |  |
| قادیانی کی حقیقت مولانا ضیاء الله قادری مرکزی مجلس ناجدا                           | 20_ مرزا قادیانی کی حقیقت |  |
| اشرقی باکستان                                                                      |                           |  |
| ر امام احدین خبل الکب الاسلامی می                                                  | 21_ المعد                 |  |
| لاالمصاغ ولى الدين ثمريزى دار الكتب العلمية                                        | Eled 18 6322              |  |
| 2007/21424                                                                         |                           |  |
| يرقتم جوت اورتخد برالتاس علامه سيدمجمه مدنى ميال جعيت اشاعت                        | -23                       |  |
| اشرقی جیلاتی (پاکستان)1427م                                                        |                           |  |
| والميوان يعال الدين محمد بن عرم وار الفكر، بيروس                                   | 24_ لمان المحوان          |  |
| اين منكور / 1997 م                                                                 |                           |  |
| ما ہنامہ تحفظ کرا ہی، بحریث تمبر 2007ء، جلد 3 مثمارہ ٹیر 10                        | _25                       |  |
| ما به نامه برّ جمان المسنَّت ، كرا حِي ، مجريد جما دى الأخرى » رجب 1395 ه/ جولا في | -26                       |  |
| ما بهنامه رضائے مصطفی محوجر الواليه ، بحربية عمان المعظم 1427 هراحتير 2006 ء       | _27                       |  |
| ما بهنا مدضيا وحرم ولا بهوره مجريد تغمير 1974 و                                    | _28                       |  |
| ما بنا مصلح الدين مكرا بني مجريد شعبان المعظم 1428 ه/متبر 2007ء                    | _29                       |  |
| ماہنامہ نوائے اختشام مرا ہی چربیر جب المرجب 1427ء/اگست 2006ء                       | _30                       |  |
|                                                                                    |                           |  |

# مآخذ ومراجع

| 1 ـ آغير قاديان                     | مولا بالحمه حنيف التر   | يزم سعيد خانوال             |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2- املام اورية مرزائيت ديا دفر عمد  | يبره كرم ثاه الازبرى    | مكتنية الجابد يحيره سركودها |
| 3 - بائيس جهوتے تي                  |                         | الارة الرّ أن مكل في 1424 و |
| 4- يمغيرين بيداري ملت كي تركيس      | 4 4                     | فيروز سنز (يائوين) لنية     |
|                                     |                         | 3,150,000                   |
| 5- تح يك تحفظهم يوسه اصقاديانيت     | مولانا فروغ احمد أعظمي  | خياء اکيژيء کاچ             |
|                                     |                         | 2004/21425                  |
| 6 - تعارف قادما نيت اورسند فتم نوسك | معراح الدين             | اسكالراكيثى، كراچى          |
| 7_ تبذيب الاعد                      | ايو متصور محمد عن احمد  | وارا اساول ميروت            |
|                                     | الازيري                 |                             |
| 8 - حقائق تحريك بإلا كوث            | علامدشا وسين گرويزي     | حنيه بإك يبلي كيشنز اكراجي  |
| 9_ حواشي تخليق بإكتان من علاء       |                         |                             |
| ا بلسقت كاكروار                     |                         | إكتاك 1425 م/ 2007          |
| 10 - متم مج 🛥                       |                         | كمتيد تيوريه لايور 1988 ء   |
| 11_ سنن أيي وا وُو                  | امام ابو واؤوسليمان ين  | وار این جرم، بیرون          |
|                                     | الخصف                   |                             |
| 12 - سنن الترندي                    |                         | وار الكتب العلمية، بيرون    |
|                                     |                         | -2000/-1421                 |
| 13 - تى كانفرلس كانتىلىل            | علامه يم احدصد يتي      | المجمن خيائے طيب كرا جي     |
| 14_ محج البخاري                     | امام محدين اساعيل بخاري | الكتبة أصربيه عرامة         |
|                                     |                         | 1997/21418                  |
| 15_ مح البخاري                      | امام محدين اساعيل بخاري | وارا لكتب العلمية وبع ومق   |